بنالله والتخلس التحريم 200 80/00 نشخ الحديث فمفتروت آن ابوالنصب مفتى مخسته رباض التربن صاحب فادرى جشى نفت بندى قطب سن هي اعوان مل*ک حثو* نی عب را ارحمٰن خان جیشتی کنگرزنر ا وصاحبزا ده خاری محمرخان رضوی وصامبزاد دادی

ملک صوفی عبدالرحمان خان جینتی لنگر وصاحبزا ده فاری محدخان رضوی وص هبزاده

#### جمله حفوق بحق مؤلّف محفوظ بين!

كناب : مينار حفيفت

مصنّف : مفتى محدد مايض الدين فادرى

تنگرشرلعت ضلع اتک

كنابت : حكيم محمود الحسن نوستنوبس محداسل ويرا

مندى فاروق آباد ضلع سنيخويره

نات : ملك صوفى عبدارهمن خاص في الكرشريف

ضلع الك

طن عبدالحبيد الجدي يرفتوز عبد الحديد العبد الجديد أدود بالارد الاس

15/× 25

نون : ۲۴۹۲

نوت : فهرست مينار حقيقت " أخريب ملاحظه فرايش إ

# وجنزناليف اورانتناب

دی اللی مراحل ہی ہے فرما ہے ہے کہ استا و محترم کا وصال ہوگیا تو

نَحُمَّدُ لَا ونُصَلِّقُ وَنُسَيِّمْ عَلَى رَسُوْلِهِ ٱلْكَوِيْرَ اللَّهِ التَحُلْ الْكَيْمِ أُمَّا بعب اب شمار سِوَل ورفوجی نوجوانوں کے بار بار اس اصرار بر کرایک مختفر جامع اور عام فہم ایسی کتاب جامع مصرور ننائع ہونی چاہیے جرمایٹن، ولالی، اختلانی مسائل نظریبًا موجودا ورجوا لجات نہایت ومترواری کے ساتھ درج موں ۔ اور میں براعلان کرنے میں کوئی باك بنبي كمبروه تنخص جوبهاد مدرجه حوالول ميس سع حرف ايك حواله غلط نابت كرم كا وه بطور انعام سوروب كالمسنحق بوگاليكن ممیں ممل تقین ہے کہ ایساکسی سے سرگز نر ہوسکے گا۔ نوك : انعام كامستى مرف وهمخص بوگا بو واله غلطانا كرفيين سبقت كرك كالأخريس بين ابن اس ذري كاوش كوان فينهان ملت كينام مسوب كرن كاشرت حاصل كرنا جابتنا بول عن كاوجود معود اس تالبعن كا باحث بناب - الله كريم اس كاوش كوعام اسلام كم مع مع مفيزتر تابن فرامع أبين وصلاالله تعالى على خيرخاهم سيتدنا محدة واله وأحجابه اجعين برحمتك ياارح الرحين فقر محدرياض الدين فادرى اعوان غزله

# مصنّف كالمخفضرتعي ارب

انعنده م اهلسنت تاج القراء مناظر اسلام ابوالفیض حضی الوملون الدی عنده المحد انسان الماری عندی میسد می تدی سیست

ساده لاس، ساده اندازگفتگو ، شب وروز رضائے اللی و رضا عے جبیب اللی کی جبح علم وعمل کا سیکر، زبرو تفوی کامركز المسنت محرب و فارس ، ار دو محدوال فلم ادب ، مسلك حقت سے بے باک نقیب نامورمدرس ، بہترین مفتق ، راہرشربیت شنخ الحديث والتفسير حضرت علامه الحاج بيرمفتي الوالنصر محد باطالك صاحب فادرى حيثنى ورنسيل جامع غوشب معينيه وصوبر وياص الاسلام رحبارد الك ساعواء يرضلع الك كمعروف قصبه لنكرشر لف تحبيل ینڈی گھیپ دالحال جنڈ) میں معرو من صوفی بزرگ شہید ملت حضرت بایا طك عبدال تنارخا نصاحب بنتى وحمنه الدعليه اعوان كم ظهر بيدا يوت والدبزر كوارف ابني لخت جكر كودي تغليم سية راسنه كرف كالمل بخنة اراده فرما لباغفا اوراس مفصدى كيل كے لئے ايك فرت تدميت انسان مولانا مصلطان محود صاحب د مالوی کی خدمات صاصل کیں۔ ابھی آب ابتدائی

دبنی تعلیم مراحل ہی طے فروار ہے محفے کہ اُستادِ مُحترم کا وصال ہوگیا

حضرت شہید ملت نے منگر مرافیت میں ایک منتقل دینی ادارہ قالم كرنے كى غرص سے مولا نامحداسحاق صاحب بلوچستانى كوابنى ذاتى حاتيداد ميس ا بكرس ذائدا راضي برام دان العلوم في سبيان عناين فران اور دارا لعلوم كى منتقل عمارت كے لئے چند كرے تعمير فرماء مولانا نے وعدہ کیا کہ میں اس مدرسہ کو کامیا لی سے ہمکنا رکروں گا تو حصرت کے والدمحرم نے مولانا اور بیش کے قربب طلباء کے اخراجات کی كفالت بعى مشروع فرمادى ومكرمولاناموصوف ايفائي عبدمة فرماسكے اور جوند علافه مین کوئی ایساعالم دین نیس نفایص کی خدمات حاصل کی جائیں ؟ م حضرت نے سلمار نعلیم کو جاری رکھنے کے لئے مشہورو دینی مراکز بھورہ شریعیا بسال شراعيف ، مكه و مشراعيف ، باك بين مشراعيف أحسن المدارس مي معليم كاسد ننروع كبارآب كاسانذه مي سے بيرطريقت علامه الحاج نواج محدار شارح نورى چوره مشريف برط بقت ، دبرش بعيث علامه الحاج سيدمحد ذبرشا جيكوال خاص طور مية فابل ذكري -مراه الميمي آپ دوره حديث شريف پڙھنے ي غرض سے اُئل بو شرلفيت معزت محدث عظم باكستان كي خدمت ميں حاصر برو عے جہال ديني تعليم ساعظ روحاني تعليم كاتفازعي كما اور بخارى ددران جنيدزمان حضريطام الحاج الوالفضل مخدمروا واحدصاص كع دست من يرست برمعت

دوره حديث مترايب كي محبل ميحصرت محدث اعظم بإكستان نے انعام كے

يمسلم مشريف عربي اورفقا وي رصوبه جلداقل عربي عنايت فرمائية اورارثنا فرایا کہ مولانا آب بیلے تناگرد میں یعن کوفناوی رضوبہ شرایف دے رہا بول مرشد كامل فعنايت ومهر انى فراقى - دوره تفيير، قرآن باك مناظر اسلام علامه الوالحقائق ببرالحاج محدعبدالغفورصاحب بزاروى وركا کے پاس بڑھا۔ فراغت کے بعد ملاقائم میں آپ جامعداسلامبردھاند سری نات صدر مدرس محمسندىي فائز بوئے متواتر تين سال ندري خدات انجام دبنے رہے -اس دوران حضرت محدث اعظم علاج اورآب وسواك تبديل كى غرض سے برى إرانشرافيد لائے توحصرت علامر فيد ستدمحد زير شاه صاحب صدر مدرس جامعه وستبدمحد شاه صاحب ناظم جامعه وغيره كي موجد دگی من آب کو فلعت خلافت سے نواز ااور سرجار سلاسل می بعت محف ك اجازت مرحمت فروا تے كے سابغ فتوى نولىي ادركتب تصنيف كرنے كا حكم فرفايا جوبات ول سے تكلنى سے اثر ركھنى ہے ، جامع شريعت وطرلفت اس فرهان میں اننا افریھا کہ چند روزمیں آپ نے گستاخان رشول کی نقا کینے آ مے لئے میلی کتاب آئیندی تصنیف فرائی موس وباطل کے درمیان تفریق بیدا كرنے كے لئے سنگ ميل كى حشيت دكھتى ہے۔

را المان دینے کے خطرت خواجه علاً مہ بیر خوارشا دھین صاحب فُری عرص من اللہ میں آپ مضرت خواجه علاً مہ بیر خوارشا دھین صاحب فُری عجورہ سند رہا ہے میں درباجیت ہمیرہ شریف بیشیت مفتی وخطیب میں مدر مدرس تشریف کے جہاں لوگوں نے محا بعد جنازہ حیا استفاط قبر برازان دینے کے خلاف اور عدم حواز برایک عظیم شورش کھڑی کرد کمی می ۔

4

آب فيخطبات جمعه اور ديگراحتماعات مي ان كارتي بليغ فرمايا اوراس فتنه ى بسينه سركوبى كے لئے سفيدة حق كے نام سے ايك مختصر مكر مدلل كا شائع فرائی یس سےمنکرین کے وصلے بیت موسکت اور ان کی مے سکام ذبانوں یہ مبرسکوت لگ گئی۔ اِسی انتاویں و نیائے دبوبندیت کا معل شاہ مای مناظرہ ك غرض سے بروالد كے مقام برآ يار مكر ذكت ورسوائي لي كراو راس معرف كامصداق ن كروالس لواع" را عد اروموكر تري كوي سيم كل الماع من بحقيت مفتى وصدر مدرس دالعام عربيه بغوشه لالموك میں آپ انقرر حصرت علامر ستدمحد زسر شاه صاحب میکوال فے فرمایا : اساد ذى وقارك حكم كنسيم كرتے سوئے ولا ن تشريف نوس كنے مكر آب وسوانے موافقت ندی مان ممرسوا دوسال مک تدریسی تخرری و تقریری خدمانی فل دينفر بساوروال سي منطق كي مشهور كذاب الساغوجي برماشيه بزبان عربي، صغری واوسط برحاشید بزمان فارسی تخرید فرمایا مجبکه غیر تفلدین نے لال دوسی اورگردونواح محصاده لوح مستى مسلمانون كوبرليشان كرف كے بيئے قرة الينيو نامى كتأب كي نعشيم كاسلسله شروع كرد يا توحصرت نے باوج دعدم الفرصتى كے شرفائے علاقہ کے احرار یواس سے حواب میں منرالعیننین معرف بہ مدر بنات کی بالل كتاب تخرير فرما ألى اور موضع خاص يور مي خير مقلدين كومناظره كى وعوت وم دن كانفين مُوار آبِمقرره ونن يريني كَف مُر منالف سامن ندآيا. والالالةك اواخرس سلسارتوت بيبرى معروف شخصت حفرت بير الوالكمال برق صاحب نوت بى لالموى تشريب لا مى اور آب كوجا مع

تبليغ الاسلام ووكرشريف ضلع مجران مي تدريسي فراتص مرانجام دين لت مجودكيا - المحى تقوفه الى عرصه كزرا تفاكه موصوف في جامع اسلام بركيسواك ا زادکتنمیری ناکامی کے اسباب بیان کئے اور بجور کیا کہ وہاں آپ سے بخر دارالعلوم کی کا میانی نامکن نظراً تی ہے بالآخر حصرت برصاحب معجور كرف يرآب جامعه اسلاميه آزاد مشمير مي مجانيت شيخ الحديث مفتى وصد مدال تشريف فرما مُومع - المُ مُنّت كحطفون من خوشى كى لمردور كمي -طلباءكى كشرحاءت ني جامعه كاورخ كما رأب كي عليت و فابليت كاجرم إمون لكار علام الماء من سرط لقت مرت ومن حصرت خاصرا لحاج حافظ محد فالل زبب آستنامة عالى فين لورشراهي سے تعادف مُوا- آب في كما ل شفقت في عنايت كااظهار فرمايا اورسائق مى حصرت كى نصنيف مرأت دين ين چند سطور بطور رکت مخر برفر مائیں اور ازراہ کرم خلافت واجازت سے نواذکر خلق خدا كوبعين كرنے برمجور فرمايا - الفقتہ جامعہ اسلامير كاشاده عرق يعفاكدا جانك وسطامن وله عن حصرت فلدوالد مزركوارشهد ملت رئيس الاسخياء صوفي باصفاء حضرت بإبا ملك عبدالت ارخان صاحب ي حمد الدعليه ك شهادت ٧٠ ـ رسيع الاقل تشريف كوطب عبد مسلا والنبي صلى التدعلية البروهم مے موقع یر واقع ہوئی تو گھری ذمہ داریوں کا بوجھ سرمے آجانے کی وجسے آزا کشمیرس اقامت مشکل مرکنی ادھ حب انگ سے ملمائے الم متت کو آب کی علمی نظری و تخریری صلاحیتوں کا علم موانو افغوں نے بدر بعد مولانا حیات محدصات عوتی الک شہر آنے برمجبورکیا۔ بلکہ الک کے مرکزی خطب

مولانا فاصى افوارالحق صاحب مرحوم نے اینے خطیس لکھاکہ آب کا اپنا ضلع الل دینی تعلیم کے لحاظ سے سماندہ علاقہ ہے لندا اس کمی کو اُراکنے كے لئے ميرى نگاه نے آپ كا انتخاب كياہے يى جاروں طوف سے مخافين ابل سُنّت سے اندر کھرام وا ہوں اس لئے آب بہاں صرور تشریف لائس آگر مالغرض آب الك نه آئے توكل رسول اكرم صلى التعليد وآلد وسلم كالني حواب وه مونايش عا ؛ خانخيه ١٢- دسمبراع اله آب نے جامع فونلير معينيد رضوب دياص الاسلام اكك كى بنياد ركلى - آپ كى آمدسے يولے بُور علاقة احات رسول كى كھا توب رات جما نى مونى كوئى فى نعرة رسالت، نعره عون للدكرف كى حرات مذكرتا عفا عوام واكتر صحيح العقيده تحفي مكن فارحى فكرو نظرم مندخطابت وندرس يمستط مفا بعضرت سنخ الحديث صاحب السي تبلتي موف صحوامي باران رحمت كابيلا قطره تابت بومے عوامطلق نے تدراس ونخرم و نعطاب بي حصة وافرنصيب فرما ياتفا ـ فقروحديث سي كامل أ كاي تفسيرن وكالي صرف والمنطق وا دب برمكل عبور زبان مبارك مين انتها أل درهبرك مطاس سرت وموالح كے وسع مطالعه كے بيب تفريراس درجه رُتائير ك علاقه مرس ونك ج كئے الل سنت وجاعت برملوى كے جمن منجب بهارآگئی جعلی تقدس اور کھو کے علمی رعب و داب کے عاروں سے سوانکل كئى - وه دن اورآج كادن حصرت ادرافك لازم وملزوم موكروكم عرصدباره سال سعيرا فناب علم وحكمت ان كوندل كعدرون من عي ابن

روشیٰ پھلانے نگا جہاں نعصب کے دہز پر دوں نے نتب بلدا کا م سدا کرنگا تھا۔ آپ کی نفر برسادہ سلیں اُر دواور پنجا بی مرنصات ہ ... ملاعت، متانت وظرافت کا کامل مرقع ہوتی ہے۔ مختصر ہے کہ آپ ایک عظم فانتح كى حيثتيت سے الك نشريف لائے اور عنيم مزاروں بالر عليف اور لا تكول داؤ كصلن سمه با وحود حفرت شفيع المذنبين رحمة اللعالمين خاتم النبين كے عاشق صادق اعلى حضرت مولانا شاه احمد مضاخان برملوي ك فدال محدّث اللم باكسان علامه محدسردار احدصا حديث كاس يهينة شاگرد، مربدو خلیفه اورا بل سنت کے عظیم مزمی، روحانی راسما کو زبر بنر كرسكا - اس مرد تنها نے كتكرا عدام اللي عبد و محاتى كديورى كائنات خارجیت ومل کردہ گئی ۔ آب نے الک آگر مندرجہ ذیل کتب تصنیف میں كنجينة حق رسيف جديد كواب رمشيداين رمشيدرا فناب جوامي -عواسرالصيام بسنون دين -خيرات العوان -امسلامي عفا مُدُوكر حبيب زىينەحق - گلە*رسىتە* عقيدىن نزىمبەر ياض الايمان نفسبرر ياص انفرآن نو<sup>داق</sup> بإرك - أب سرار ول عفيدت مندول كي بيرط لفيت مون كي علاوه سبنكرون نامورعلماء فراء حفاظ تميم مناد بلنديا ببرفقيه عربي، فارسي، ارد د دینال کے نامورشاع الحارہ کت کے مصنف کی حیثیت سے دیکھے ما سكتے من علوم ظاہر برو باطنيه كرعام كرنے كے لئے آستان عالب قادريه جي شنيه و دارالعلوم غوننبه معينب رصوبردياض الاسلام الك شب و روز كم كل سع - ح

احمد دمنا کے فیض کا در ہے کھٹ لا مُہوا ہے قادری فقیوں کا حجندا سمٹرا مُہوًا ہے قادری فقیوں کا حجندا سمٹرا مُہوًا دعاش مادی دعائی اس مرد کامل استاد ذی وفارعاش مادی حبیب کبریا کو عمر خضر نصیب فرائے اور اُن کا سابہ نادیر ہمارے مرس برفائم فرمائے ۔ سے

البی تا ابد استانهٔ یار رہے! بهاسما ہے عند پیوں کا برقرار ہے!

احقر قارى غلام محتدخان فادرى مجدّدى الك

۲۷ - ذوالحب شرلین ۱۷۰ ه مروز پیر مطابق ۲۲ سنمبر - ۱۹۸۸ میسوی

ment of control of the second

with the way and the state of t

State of the Land State of the State of the

# نتنح ع وب

شهازخطاب معامد آلت حضرت علامه صاحبراده ابوالوفاء حافظ خاان محسكتد ضاب سجاده مشين دربارعالب حشتنيرسكرشريف غُمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ ٱلكَوِيُّمِ الْكَوِيُّمِ

بشماملي الترخس الرجيبه

بالدران اسلام إابى بي بضاعي كميني نظرس اين أبكر اس فابل بنس مجھنا كەزىرنظر كتاب مى جن لوگوں كى نقاب كت ئى كى كَتْي - إن كي متعلّق كو في حتى فيصله وسي سكول - اس ليفي خوشترّال باشد كرمتر دلران ؛ گفته آبد در مدسن دبگران ، برعمل كرت بون حناب الوالكلام آذادك والدركرامي حضرت مولانا خبرالتبن فدس مرالتاي فے ال اوگوں کے منعلق حوفیصلہ دیا ہے - وہ گراں فدر فیصلہ آزاد کی زبانی بروابیت ملیم آبادی اینے مزرگو*ں کی خدمت میں بین کر*دینا ہوں۔ ع خرستبول افت دزیے عسدّ نثریت

## وہابتین کے بارے میں مولاناخبرالترین مرحوم کاطب رقمل

وكابتيت كے مارے میں میری خاندا نی فنیا میں اصل اباحت نہ تحتى ملكه حذرتيني نفرت تقتيح ، تكفيرادرانسان حس قدر تقي مذيبي اور غیرمذہبی اورغیرمذہبی برایوں کا نصور کرسکتاہے۔ اِن سیکا پیکرہ مجتته و كاميتن هي . بس ميري ابندائي وبسيط حالت اس بارس بي نفرت اوركغض كالقن ذكه محبت وعدم محبت كي حقيفت مي سوجنا مول نواسس روابت) کے بارے میں والدمرحوم کا تعقب عددرجے بک مہنجا سُوا تفا اور میں حیران مول که اُسے کیدل کرسی لفظ و جلے میں محدود کروں۔ بديد يدنفصيل كبدويا أول كداس طرح اوائل عمرس بيعصبتيت أن س جالزي موتى اوركس طرح مدت العمران كى تمام نصنيف وتاليف، وعظو مباحث کا ننہامرکز ومطبع رہی ہے۔مجھے اینے بین کی ٹرانسے ئيا نى مسموعات جويا د آتى مى ران مى ولابتيت كا ذِكر موجود بإمّا مول شب دوز اس کا جرما گھرس میں درا سے اور باہر می والدمروم کے

جوخ<sup>رام</sup> اور مربیہ تھے ۔ وہ بھی اِسی *رنگ میں دنگے ہوُئے تھے* اور بہ متدرتی بھتا کے

### ونیا کی ہر مکروہ اور خبیب جب نے اسی لقب سے میکاری حب تی ہے

مجھے اچھی طرح باد ہے کہ پن میں مبرانجیں بہ تھا کہ وہابی کوئی فاک طرح کی ایک بڑی ہے۔ ما فط صاحب کی تبانی ایک بنتے تھے کہ دِل کے گفراور تبغض رسول کی دجہ سے دہا بیوں کا آ دھا ممنہ کالا موجا تاہے۔ ہمارے دبوان خانے میں اس بارے میں خاص صطلحات اوراساً سے ۔ کونیا کی ہر مکروہ اور جبیث جبز ایسی لفت سے پکاری جاتی تھے کہ نبند ما فظری کہتے تھے ۔ کونیا کی ہر مکروہ اور جبیث جبز ایسی لفت کہ اس فدر دہا ہی تھے کہ نبند حافظ جی کہتے تھے ۔ دبوان خانے میں کا بوں کے صندون بڑے تھے کہ نبند نہ تی ۔ بیعی مجھے رہ بن تھے ۔ دبوان خانے میں کا بوں کے صندون بڑے تھے ۔ اس کے نبیجے وہا ہی چلے جاتے تھے اور ببیند سے میں سوراخ کر دبتے تھے ۔ اس تھی جو ہے ۔ بیا

### كالك ايك بى دىغى نېس آجاتى

جمعه کے دن وعظ سے آکر والدمروم حسب معمول دیوان خانیں بنته تقرقاعده تفاكه وعظك بعدآ ده كهنط ولأل ببط كعيب زناں فانے میں آتے تھے۔ نور زورسے بانرں کی آ داز آنے لگی - میں دور اموا گیا۔ ایک فیص بیرای باندھے، مری دارھی، دوزانو بیرها رہے ادب سے بانبی کرد با تھا، نیکن والدمرح م اس برگرج دہے مخفاور تمام لوگ اس طرح نول ربزنظروں سے اُسے گھوررہے نھے کہ انکھول ہی أنكسون مي اس كاخون بي جانا جابت عف يجرن مي والدصاحب ابين كري أكر بلطي عين نے كها بيرونا في تفاء أبنوں نے كها الى ميں نے كها كراس كاجهرو كالانبس نفا- مبنول نے كہا: إلى بدكا لك الك بى مزنيہ بنیں آجانی محب کھی مگرو تاہے نودل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جانا ہے بهرجب وه اور برط با تا فردوس انفط للناسد بهان مك كرورا دل كالے نقطول سے عرصا ناہے - عصر می اگروہ بازنہ آئے نوتمام تفطیل طافے میں اور دِل كالا موجانا سے معرب كالك مُندرة جاتى ہے فَكُلَّا مِنْ مَانَ عَلِ قُلُوهِ مِهُ " اب مك به نورى بات ال كى بادست -

له كناب مذكوز صن ١٣٥٠ صا ٢٥٠

#### اِن کاکھنٹر ہیود و نصاری کے کفر سے بھی است رہے!

حبب ذرا اور را ہے ہوئے تو والد مرحوم کے وعظ اور گھری باٹوں کو بھی خوب سجھنے لگے ہمیشہ ولا ہوں کے عقائد کار قدر بہتا تھا۔ کوئی بات کہی جائے۔ وہ فوراً با دا جانے تھے۔

گریزیول مونا تفا که مگرولی بی بی کمت بی و میران اورکیا جاناتا دد ایسے الفاظ برستمل مونا تفار عب سے صاف معنی ان بیع داورت تفر کے تفر مم فے سبنکطوں مرتب والد مرحوم سے مصنا کدان کا کفر بیمودونصادی کے کفرسے عبی است رہے رہودونصاری عبی ابنے بیٹیواؤں کے مشکر نہیں میں۔ بیٹیویش نوخود ایٹے بیٹی برکے منکریں لیہ نوخود ایٹے بیٹی برکے منکریں لیہ

#### وه نقرر ونحرر من تغوینه الایمان کهننے تفے

ہم ابھی بہت ہی جھوٹے تھے۔ لیکن مولوی اسلمبیل میدا حد مربلوی الفون الم الم الم مربلوی اسلمبان وغیرہ نامول سے خوب دا تفت ہو گئے تھے سینکو ول مرتبر ہاں سے خوب دا تفت ہو گئے تھے سینکو ول مرتبر ہاں ہوگ سے حالات بیا ن کرتے اور سم شن سُن

الجبى طرح مشناسا بو كئے منے - تفنو بندالا يمان كو وہ تفرير ونخر بريس تغويته الا يمان كہتے منے كے

#### مولانا خبرالدين كااهب تزين سبان

اس بارسے میں ان کا بیان بہتھاکہ حبیث ہ عبدالعزیز مرحوم نے اپن جائیداد اپنے اور عزرزوں من تقسیم کردی۔ باقی کے ایم می وصیف لکھ دیا اور مولوی اساعیل کے لئے کھے تھی ندر کا ، تواب مونیا کی طلب دل مس سمائی اورب دھنگ نکالا کہ بیری کا ایک نیا کا رضانہ جایا جاتے ستد احمدبربلوی ڈنک کی فرج س ایک ان طرح سیابی نفے۔ ان سےسازش كرس انبين ببرينا بالموادى عبدالحى شاهصاحب كددا مادكدوه معي على مح محروم ره جانے سے بردائشنہ خاطر نئے۔ وہ بھی نٹریک سازش ہو گئے اور صورت برقرار دی کرفدا کے دہن میکسی کا کیا لینا دینا ہے۔ ہم نواسے اور دا ماذ عقے مگر محروم رہ گئے اور ت وصاحب كاتمام باطنی فیص الونك كے اس سبامی کومل گیا - آ دمی دائملیل، ذمین اورلسان مفا-بهن طاردگوگ میں ایک غلغلہ مجا دیا ۔ لوگوں نے حب دیکھا کہ ایک معمولی أن مرح أدى کوٹ ہ صاحب کے نواسے نے بیر مان لیاسے ۔ اس کی بالکی میکھ کے بوتی

لے تغویۃ الایمان وایمان کے گم کرنے کا سامان)
سے آزادک کہانی صافع ۔صافت

بغلمی داب کے دوڑ تا ہے اور علاسی این محرومی اور ان کی فیض یابی کا افرار ترناسے ۔ تو اس سے لوگوں می بڑا ہی دیگ جا اور سرطرف سے اندی سونے کی مادسش مونے لگی راس ذمانے می صراط مشتنقم کناب لکھی اور اس میں ستداحمہ کو ولدیت سے بھی بڑھا کر نبوت تک بہنچا دیا اور ساری باتوں میں آنحضرت سے تشبیر دی رگو ما تورا آنحضرت کی رئیں اور مفاملہ كرد بالخفا- مهرمي اسم محمد نفش كوايا - لوكون سے كينے كروننخص مريد سونا ہے اُسے فورًا کشف ومشاہدہ ماصل موجانا ہے۔ لوگ اس شوق میں انے اور مربر بوجانے۔ جالاکی بدی فن کہ ڈبیڈرھی بر مولوی اسمعیل موجود رستے - وہ نودارد وں کے کان میں جانے موعے کہد دیتے کر دیتے خص صات دل سے مرید مونا ہے ان کی سی بی توجیمی فائز المرام موجا ناہے۔ ال جرشخص خدانخواسته ولدالزمام وأسيخبيث ولادت كي دحرس كجهاي نظر نہیں آیا۔ اب وہ غرب جانا اور مربد مونے کے بوزیکاتا۔ نظر نو سے خاک آیا نظا، نیکن اب وہ سوجیا ہے کہ اگر کہنا ہوں کہ کھے نظر نہ آیا توسب كس محكى كديد ولدالزنام اس درس وه كي مذكفنا اورس لوك مبارك مادكي صدائين كبندكرن تزسرته كاكرخاموش ره حانا حباس طرح توثب رنگ جم حيكا نوا ب موقع آيا كمرامل شيطنيت حواس تمام كارخا سےمقصود فی اُسے عمل میں لایا جائے کے

اے اس کتاب میں لکھا ہے۔ دم ، آزاد کی کہانی صفحہ: ۲۵۲-۳۵۳

تمام اسلامي عفائدواعسال كوبنخ وثن اور مبنساد سے أكف رويا ،، اس کی ابتداء نوس موتی ہے کہ شاہ ولی الله مروم کو عین محدن عبدالولاب مجدى كے ظہوروٹ يوع عقائد كے زمانے مي ومن مِس مقيم سخف اس كى كتاب التوحيد ملى اور اس كى وحبر سي النكم خبالات مي هي ايك گونه فتور مُبوًا روه اس فتنے كو اپنے بمراه مِنتان لا شے- ان کی کتابوں میں مولوی اسلیل کو کتاب التوحید ملی اور اندر ہی اندر دین صرید کے اس فننے کو مفید طلب سمجد کراسے محفوظ کر <mark>لیا ۔ اب</mark> حبب ستیداحمد کی پیری خوب حجم گئی توبیجا یک بلتا کھا یا اوربسری مُریدی اورتصوف و ولاين كى جگرح يهليصراط منتقم كے بيرابيمي أچى كفى. اب نقویة الامان کے رُوب می نکالی کئی اور شرک و بدعت کے نام سے تمام اسلامی عقائد واعمال کو بسخ وبن و منساد سے اتھاڑ دیا۔ کے برا دران اسلام برب حضرت مولانا خرالدين صاحب مرحوم كاوه گران فدر فیصلحس سے و کا سبّ کی بوزلیشن بخوبی واضح سوجانی مع كونام نهادا بإالكام أزادكو ابيخ فنيقى والدكا بدفيصله منظور نبين فمفااور

مولوی اسلیل کی طرف داری میں اس ما در مبدرا زا دیے اپنے والدگرامی
بر بہنا ن عظیم با ندھنے کی تہمت نگا کراپنی اُ ذادی کا پُورا بُوت فراہم کردیا۔
تاہم حقیقت دہی ہے جو مولانا موصوت نے بہاں کی ہے کہ والم سیر اسلیم
بینیم کے منکر ہیں ۔ لہٰذا ان کا گفر یہودو نصاری سے اسٹ رہے ۔ اللہ کی اللہ اسلام کو بنی کریم سے ہرمنکرسے محفوظ رکھے اور قبلہ عالم مرا درمغط م حصرت قبلہ شیخ الحدیث ہرمضی محدر یاص الدین صاحب مزطلہ العالی کی اس محانت قبلہ شیخ الحدیث ہرمضی محدد یاص الدین صاحب مزطلہ العالی کی اس گرانقدر تالیف کو اپنے حبیب کریم سے طفیل درحیہ قبولیّت عطاء فرماکوم علیہ گا

راقم الحروف خادم اسلام ففترالوالوف المحت مدكن المحت مدر فعال محت مدر فعال محت مدر فعال محت مدرد من مركزي دارالعب وم جامعة حسينه وضوبه ستار المدارسس وباني مركزي جامع مسحب الوارمولي على جند صناح الك

### سبب نالبي

برا دوان اسلام اس كتاب كى اشاعت سيكسى فرديا فرقي ترتنقيد كمنانيس - ملكه أيه بنانا مقصود بع كدابل اسلام كى شامت اعمال كى وحب معص طرف انبين سهار مبور ، تنگوه ، دايو سند اوران كي تمام مرا يول عما اسلامی تبلیغی جاعت اورغیرمقلدین وغیره کی تیم اے جاری سے فی وانتها تی نفصال دہ ہے۔ اس لئے کہ اِن تمام لوگوں تے نہ معلوم کس مفاد کے میش نظرتعليم دسول كى جگه تعليم نحديث كومستط كرنے كاعزم بالجزم كرد كھا سے إن ی نگاه میں میں اسلامی لوگ حرف اور صرف کرمی میں جنہوں نے والی بی تخرك كى يُشت بنابى كى - اورنجدى نظرمايت كى ات عن كا ذمّراً ممّايا يونكه ترصغيرس اسكام كالأغاذ سبداحد برملوى اورشاه اسمبل والوى نے کیا تھا۔ اس لئے ان کے بیرد کاروں کو مار ہسوسال کی تاریخ میں ان صببا کوئی نظریز آیا اوران کی والهایهٔ محتبت میں ڈوب کراکھوں ہے نحدی اور دبلوی ک طرح منزک گری کی دولت کوالساعام کیا که دوسرے تودر كنادمع اليخ مُحله أكابرواصاع ركح وهي مشرك كي ليديط مي آكت -ہماری اس نوری کناب کا نور امطالعہ کرنے سے بیر بات روز روش کی طرح واضح برجائے گی بلین بطور نمون حیدسطری مم بہال درج اس لئے صروری

سمجھے ہیں کہ اِن کی وجہ سے بُوری کتاب کامفہوم سمجھنے میں نہایت آسانی ہوگی ، کیونکہ ان مختصر عبارتوں سے بغیر کسی بیچ و تاب کے یہ بات واضح ہورہی ہے کہ نینے غدی شاہ اسلمبیل دہوی اور اِن کے آقا سیدا حمد بطری ہی اسلام کے سمجھ خادم صفیقی مجا براور مشرکوں کو خگر اسے جوڑنے والے تھے بارہ صدیوں میں اِن کے سوا شرک کومٹانے والاکوئی نہ تھا۔ بلکہ لوگ کی طرح میں ترین کے مواجہ بعثت وسکولی کے وقت تھے بغوذ بالتہ مِن ایک مشکل کومٹانے والاکوئی نہ تھے بغوذ بالتہ مِن ایک مشکل کورک کے وقت تھے بغوذ بالتہ مِن ایک نقل کھرک کورٹ کے ایک کا مشکل کے وقت تھے بغوذ بالتہ مِن ایک نقل کھرک کورٹ کے ایک ایک کا مشکل کے دائیں کے ایک کے دائیں کے دائیں کے دائیں کا میں اور کا کورٹ کے دائیں کے دائیں کے دائیں کا میں کا میں کے دائیں کے دائیں کی کا دورہ کے دائیں کے دائیں کا میں کا میں کا میں کے دائیں کے دائیں کی کا دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کی کا دائیں کے دائیں کی کا دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کی کا دائیں کی کا دائیں کی کا دائیں کی کا دائیں کے دائیں کی کا دائیں کے دائیں کی کا دائیں کے دائیں کی کا دائیں کی کے دائیں کی کا دائیں کی کا دائیں کی کا دائیں کا دائیں کی کا دائیں کی کا دائیں کی کا دائیں کی کا دائیں کیا کے دائیں کی کورٹ کے دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کی کا دائیں کی کا دائیں کی کا دائیں کی کا دائیں کی کی کا دائیں کی کا دائیں کی کے دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کی کا دائیں کی کے دائیں کی کا دائیں کی کے دائیں کی کے دائیں کی کے دائیں کی کے دائیں کی کا دائیں کے دائیں کے دائیں کی کا دائیں کی کے دائیں کے دائیں کی کا دائیں کی کے دائیں کی کا دائیں کی کا دائیں کی کے دائیں کی کا دائیں کی کا دائیں کی کے دائیں کی کا دائیں کی کا دائیں کی کے دائیں کی کا دائیں کی کے دائیں کی کا دائیں کی کا دائیں کی کے دائیں کی کے دائیں کی کے دائیں کی کے دائیں کے دائیں کی کا دائیں کی کے دائیں کی کے دائیں کے دائیں کی کے دائیں کی کے دائیں کی کا دائیں کی کی کے دائیں کی کے دائیں کی کے دائیں کی کا دائیں کے دائیں کی کا دائیں کے دائیں کی کے دائیں کی کے دائیں کی کے دائیں کی کا دائیں کی کے دائیں کی کے دائیں کی کے دائیں کی کے دائیں کی کا دائیں کی کے دائی

ا بصیحے معنوں میں اسلامی جہاد سرزمین بند برایک ہی مرتبہ تر وا اور میں وہ جہاد تھا جس کے امیر سبد احد مربطوی اور سباہ سالار شاہ آلمعیل تھے ہے جہاد تھا جس کے امیر سبد احمد مربطوی اور سباہ سالار شاہ آلمعیل تھے ہے ۔ پوری بارہ سوسال کی تاریخ میں بید دو (دہلوی وربطوی) اللہ کے بند ہے امیے نظر آتے ہیں جنہوں نے تمام نفسانی اور ملکی اغراض سے اور تسام جاملی تعصبات و خواہشات سے باک ہوکہ صرف اس گئے جنگ کی کم خدا کا حکم جاری ہوئے وال دونوں کا درشتہ محد بن کا بالیا ہے اس کے علاموں نے یوں جوڑا دجس طرح طرابلس میں شیخ محد بن اولیا کی نیون ہوئی انسانیت کو معبود تھی کے دامن سے والب تہ کرنے کی نے مشہداور بھاہ اسلیل کو سندور سیاں میں سیاح مد شہیداور بھاہ اسلیل کو سندور سیاں میں سیاح مد شہیداور بھاہ اسلیل

ا شخ الاسلام محد بن عد الول ب ناليف شخ المدعد الغفور عطاء ترحب مد من محد ما وقط المراعد المام مع

نے مال و معنون کار سنتہ از سر فوج رہ نے کی کوشش کی کے دشاہ اسملیل کی مدح سرائی اور ابن تمیہ سے نسبت کا قصۃ کور سے کر مطیک روشس میں ، اگر جہ شاہ اسملیل نے اِس حقیقت کو اجبی طرح سمجھ کر مطیک روشس اختیار کی جو ابن تمیہ ہے نے کی محتی ہے دشیخ مجد کی قصیدہ نوانی یول کی )

۵ : سخد کے شیخ نے سی نو تعباد قبور کے خلاف جہا دکر کے سٹر کید مقامات منہدم کر دیشے محقے اس لئے سند کے قبر برب توں کو بھی شاہ اسملیل کی کامیا بی مقام بر میں تی موتی نظر آئی ۔ آکھوں نے عوام القال کو بنا باکر سفر جہا دی کے فیے دخصت سموننے وقت شاہ صاحب نے دہی میں فرما یا بخفا کہ ایس مہم سے فارغ ہوجاؤں تو خواجہ نظام الذین کی خانقاہ کو بھی گرا دوں گا سے

#### ناباك جسارت

صحابہ کرام می فنور مبارکہ کو تنرکبیہ مفامات جان کرگرانے والے بڑت کے زمانے اور اُس کی کارر وائٹیوں کو مجدب خُدا کے زمانے اور عظیم ترین کارناموں سے برابر کرنے کی ناپاک جسارت گؤں کی ۔

4 : مخدعدالول بارموس مدى بجرى كے مجدد دين مي شاركنے

له شیخ الاسلام صف محدب عبدالولاب بارهوب صدی مجری کما

جاتے ہیں بجنہوں نے بوری محنت اور جا نفشانی کے ساتھ سرزمی حیاز حو جا ملتت کے اندھیرے میں ڈون حکی متی اور شرک و مدعت کی وہی كيفيت بدا موحيى هي جوكه رسول أكرم ملى الدعلية والمكام عوف مون مے وقت بھی اے۔ اہل اسلام ہرفسم کے تعصّب سے بالاتر ہوکر إن مندرجه عبارتون ادر جند مطرون كو دبانت وا مات مح ميزان برنول كرفيله كيمخ كيا بغيركسي ليج وتاب كے إن عبار نزل كابىي مطلب نبس كدشاه اسمعيل كے مانے والوں کی نگاہ میں بارہ موسال میں ان مبساکوئی دوسرا مذخفار اسلامی بهادهی صرف ان دونول نے کیا۔ طراملس می عشی بھوئی ونیا کومعبودینفی کے دامن سے وابستہ صرف إن کے سنے نے کہا اور مندوستان مس ننے سرے سے خات و مخلوق کا رشتہ ستد بربلوی اور اسلمبل دبلوی نے سورا ا گر باخود اِن دونول کے آباؤ اجداد بھی خداسے کٹ کر کفروشرک کی رومیں بهرجيح بقير مشاه اسليل كي دوش وُمي عن حوابن تميير كي تقي خدي م صحاب کرام کی فنورمبارکه کومفاه ن منرکب کبر کرایا ۔ اِن کی بے حرمتی اور مددر حركت افي كى - آنار صحاب كوملايا ـ

اہلِ اسلام کے محبوب عمولات کوشرک فرار دبا اور اسی برقسمت کی بیروی میں شاہ اسعیل نے خواجہ خواجگان خواجہ نظام الدین مرحوم کی خانفت ہ کوگرانے کا بدارا دہ کا ہرکیا ۔ کیا آحسندی عبارت سے صاف

له شخ الاسلام صف

طاہر بہیں کہ شیخ بخدی کے وقت سرز بین حجاز میں شرک وہدعت کی وہ میں میں میں اور وہدعت کی وہ میں میں اس برزین عبارت سے بیٹ نظر اِن ظالموں کی نگا ہیں اس وقت کوئی سلمانی تفائ میں اس وقت کوئی سلمانی تفائ مسلمانوں کو ان گراہ کن لوگوں کی ساز میں سے بچنے کے لئے نظیر نے بیا تناب ایکھی ہے ۔ اللہ تعب کی سا دہ لوح مسلمانوں کو دی کے اِن ڈاکو وُں سے بجائے حوت علیم دسول میں اللہ علیہ وسم سے لوگوں سو برگ نشہ کر کے تعلیم دہوی و بخب میں کی طرف میلا دہ ہیں۔

---- الدّاعي الى الحند و ---- الدّاعي الى الحند و الدّرى الدّري فا درى جنتى الدّري فا درى جنتى الدّري فا درى الله و الله

### ببثم الليالرشك التعبيم

اس نازک ترین دُور میں جہاں سا دہ لوح مسلمانوں کو دیگر بے تمار طریقوں سے پرلیٹ ن کیا جار ہاہے - وہاں اِن کے لئے بیسوال بھی دردِسر بنائبُوا ہے کہ وہا ہی کون میں ، کیا اللہ والے کو وہا بی نہیں کہتے وہا ہیوں کے عقائد کیسے میں ، اِن سارے سوالوں کا حراب بخوشی وہا بی کہلانے والی جاعت سے دو داہناؤں کے الفاظمیں بڑھئے۔

#### وہابی کی صف انگ

محد بن عبدالول ب سے مفتدیوں کو دل بی کہتے ہیں ۔ اِن کے غفا مُد عمدہ تضافیہ محدین عبدالول ب کولوگ ولا بی کہنے ہیں ۔ وہ اچھا آ دی نخالیہ

#### وكابى كالخنضر تعارف

صاحبو محدبن عبدالولم بخدى ابتداء تبرهوي صدى نجدعرب

ئە نتادى رىشبدىيە صفى: ٢٣٥ ئە نتادى رىشىدىيەص: ٩٢ مطبوع سعيدى قرآن محل كراچى بيدائمُوا اور چرنكه خبالات باطله اور عفائد فاسده ركسانقا- اس كيُّاس نيه المسنت والجاعت سي قنل و قبال كيا له

وه ایک ظالم وباغی خونخوار فاسق شخص نفا داسی وجرسے الم عرب کو خصوصًا اس سے اور اس سے اتباع سے دلی بغض نظا ور ہے۔ اور اس قدرہ کہ اتنا قوم ہیو دسے ، ند نصاری سے ندمیوس سے ندمیو سے منازم اس قدرہ کے اتنا قوم ہیو دسے ، ند نصاری سے ندمیوس سے ندمیو سے سے سے می محدبن عبد الولا اس معتبدہ نظا کہ حملہ الم اس حمد الولا اور الن سے اور الن سے قبل وقتال کرنا این کے اموال این سے جین اینا حلال اور وائر ملکہ واجب سے سے

متضاد فتوول سيحقيقت واضح بوكئي

یہ دونوں فتو ہے دیربندیوں کے اکابر ہیں ۔گو اِن میں نضاداور دیوق اسمان کا فرق ہے ،لکین اِن سے سرحق قت بخوبی واضح موجاتی ہے کہ دنا ہی اللہ دالانہیں مخدی والا ہے ۔ جو اہل اسلام مرطلم کرنا ہے اور مسلمانوں کو کا فرو مُشرک کہنا ہے ۔ اِسس بارے میں دیگے معلومات اور یخوشی و با بی کہلانے کی حقیقت آئے ندہ کسی میگہ سان ہوگی ۔

له الشّهاب الثّافّب : صفحہ ۲۲ کے الشّہاب الثاقب : صفحہ: ۲۲ سلّه النّباب الثّافّب : صفحہ : ۲۳

### امكال كذب

سوال: امکان کذب سے کیا مراد ہے ہاس کے فائل کون میں؟ ان کا شریعیت میں کیا مکم ہے۔ جواب: اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کذب ممکن ہے۔ اس کا فائل اللہ تعالیٰ کا مشکر ہے۔

#### جناب حاجی امدا دانشد کا امکانِ کذّب کے منعب تن سوال

براہین قاطعہ میں اکھا ہے کہ اطراقعالی سے کذب ممکن ہے اس مسئلہ کی وجہ سے کتب المہیمیں احتمال جعد طربیدا ہوسکتا ہے یعنی می بین المہیمیں اور المہیمی کے اور اس کے احکام ہی خلط میں اور برامین کی اس مخربہ کی وحب بہت لوگ گراہ ہوگئے ہیں. از فقی اولا دادلتہ حیث تی قادری کے جناب گنگومی کا جواب جناب گنگومی کا جواب جناب گنگومی نے جر امکان کذب کے فائل ہیں اپنے مرشد جناب

ك ننادى دىنىدىيەمىغد: 19 ـ 9٢

حاجی صاحب کا حرحراب دبا اس کی دوسطرس بربین ۔ امکان کذب سے مراد دخول کذب سے مراد دخول کذب سے مراد دخول کذب تحدر مراد دخول کذب تحت قدرت باری ہے بینی اللہ تعالیٰ نے سووع دوعید فرمایا ہے ۔ اس کے خلا ن برقادر پلتے ۔ کذب داخل تحت وت درت باری تعب الی ہے تلہ

#### بے جا و کالت

براہین فاطعہ کی تحریر سے جولوگ گراہ مجومے کتب الہی بالحقو قرآن کے بارے حجوط کا جواح ال پیدا مجوار اس سلد بیں حاجی صاب کوجو دکھے مجوا اس کاشا فی کانی جواب دیئے سے بجائے جناب گسنگومی معتقف براہین قاطعہ کی بعد جا و کالت کر کے خود امکان کذب کے ناباک دریا بیں غوطہ زن مہو گئے اور صاف اقرار کر دبیا کہ کذب داھنل سخت قدرت باری ہے۔

### امکان کرزب کے فائل کے خلا بجا فتوی

جناب گنگوہی اورمصنّف براہین فاطعہ کےخلاف بجافتوی صادر فراتے بڑوئے جناب صبین احمد نے فتوی نویبی کا غوب حق ا داکیا ، میکن

> که فناوی رستیدیه صلا که فناوی رستیدیه صلا

انسوس که آخر مین قائل کی منشاء کے بالکل ضلاف انتہائی بے جا دکات کرتے مہوئے وہ خود صراطِ مستقیم سے دور نیکل گئے اور بول کھا کہ بالفعل در کناروہ کر گنگوہی اور اُن کے متبعین نویباں تک فرا رہے میں کہ آگر کوئی شخص بہ اعتقاد رکھے کہ ممکن الوثوع ہے کہ ضراوند کرم کا کوئی کلام حجوظ ہوجا وہے ۔ نہ ما نہ ماضی کا کلام مہویا نہ ما نہ استقبال کا یا یہ اعتقاد رکھے کہ ممکن ہے کہ ضراوند کرم محبوط بول دیوے تو وہ بھی کا فروزندین وملعون ہے کہ

#### غلط فنہسسی

جنا بسین احمد کے اِس فتوی سے بخر بی معلوم ہوگیا کہ امکان کہ ا کا قائل کا فرزندان اور ملعوں ہے۔ اس فتوے کے ساخد اُمتبد ہے کہ سرعالم دین کو اُنفاق ہوگا، لیکن وہ جس غلط فہمی کا شکار ہوگئے۔ وہ ببر سے کہ وہ بے کہ وہ بے چارے یا سداری کرنے ہوئے بالفعل کے میکر ہیں جب براے والانکہ اِس بر بحث ہی نہ حتی ۔ خباب گنگوہی کے مرش خباب براے والی میا امکان کنڈ ب سے متعلق کیا عقا اور جواب بی حاجی صاحب نے سوال ہم امکان کنڈ ب سے متعلق کیا عقا اور جواب بی میں خباب گنگوہی نے بہی بنا یا نفا کہ کذب سے تدرت باری ہے۔ امکان کنڈ ب سے اُنہوں نے بہی مرا دلیا ہے اور ایسی بناء بیدہ حباب امکان کنڈ ب سے اُنہوں نے بہی مرا دلیا ہے اور ایسی بناء بیدہ حباب حین احمد کے فتوی کی زدمی آگئے بیر علیمدہ بات ہے کہ جاب جین احمد کے فرا فردی امکان ہے کہ خوا میں احد کے فرا فردی امکان ہے کہ خوا میں اور قوا میان کر اور میں اور قوا میان کر اور میں میں ہے جو میں اور قواع کا ہے ۔ اسی مباد پر تو جاب گنگو می نے وضاحت کی ہے کہ اسی مباد پر تو جاب گنگو می نے وضاحت کی ہے کہ اسی مباد پر تو جاب گنگو می نے وضاحت کی ہے کہ اور میں مباد پر تو جاب گنگو می نے وضاحت کی ہے کہ اور میں مباد پر تو جاب گنگو می نے وضاحت کی ہے کہ اسی مباد پر تو جاب گرکی گروج دمہوں گے ۔ اِس سے خوا مرکزے میں کی طور کر کے میں کو فرد کر کے میں کو فرد کی ہے جو میں اس کی میں اسی میں کو تی ایسی علوی ہوگئی ہے جو اس کے منافی ہے قوا کس بر صدر کے ساتھ قائم در نیا بہر حال نقصال دہ ہے۔ اس کے منافی ہے قوا کس بر صدر کے ساتھ قائم در نیا بہر حال نقصال دہ ہے۔ اس کے منافی ہے قوا کس بر صدر کے ساتھ قائم در نیا بہر حال نقصال دہ ہے۔

امکان کذب کے بارے ہیں شنی مسلک کی وضاحت ،،

ادر میر کہنا کہ حجوط برقدرت ہے۔ بایم عنی کہ وہ حجوط بول سے اسے انکار کرنا ہے سے میں کہ اسے انکار کرنا ہے اسے انکار کرنا ہے اور بہم حفاکہ محالات برقادر نہ مردگا تو قدرت نافص سوحائے گی۔ باطل محض ہے اس میں قدرت کا کیا فقصان نقصان نو اس محال کا ہے کہ نعاق قدرت ہے۔

كى إس مي صلاحيت بنبي له

#### امکان نظیرسے کیا مرادہے ہ

سوال: امکان نظیرے کیا مُرا دیے اس کے فائل کون بیں اور اِن کا کیا حکم ہے ہ

جواب : المكان نظر كامعی بر ہے كه بنى كرم كى شل اور بھى كوئى ہوكتا ہے ۔ اہل سنت كے مزد يك إس كا قائل المان كى دولت سے محروم ہے ۔ اس لئے كداس ميں بنى كرم كى توہين ہے ۔ وہ بديكے دہنا اسلميل دہوى نے ايك بنبي بلكہ صفود ما كى كرور وں نظروں كومكن فت داددے كرعظمت الكي بنبي بلكہ صفود ما كى كرور وں نظروں كومكن فت داددے كرعظمت فالم النبيين كو بالكل بالم ريا ہے ۔ شان النبى كے اظہار كابہا نہ بناكراس ناعا نبت انداش نے توہين ستدا لمرسلین كا منطا ہرہ يوں كيا ہے۔ اس كى تو بنت انداش ہے كد آن ميں ايك حكم كن سے جاہدے تو كرور وں بنى اولى مجل در فرائل ہے كا ور شحد كى برا بربيداكر والے سے فرائد وروں بنى اولى مجل در فرائلے ہے۔ ورائل

خانم البيين كاكبامطلب ؟

مقام حرت ہے کہ اگر حضور باک جیسے کردر وں پیدا ہوسکتے ہی فو

له بهادست بعث مصراوّل صلى ، صل نه تقویهٔ الابیسال ؛ ص ۲۲: الدريم نے جواعزاز آپ كى ذات والاكو بختا تھا۔ اس كے باتی دہنے كا كونسا جاد ہے علاوہ اذہ إس بنا پرخاتم البّيتين كاكيا مطلب ہوگا ؟ لاً نبى بَعَث يرى كے كيامعنى موں گے۔ تبعد ميں نبوّت كا دكوئ كرنے الو كے كذاب مونے سے كيا مراد ۽ غالباً يبى وج بحتى كہ جناب وہلوى كانتہائى بے جا مدح مرائى كرنے والے جناب گنگومي كومجى اور بائى ديوبند كومجى امكان نظير كى نفى كا قول كرنا بڑا۔ جناب گنگومي نے اسلميلى دريا دہن كا دوں علاج كيا۔

حضوركي مثل ندميوًا نه بوكا!

له فناوی رسندس : ۲۰ که تماند قاسی صفه

پی، نواس قدر تضادسے بینتیجہ بآسانی اخذکیاجاسکا ہے کہ باجناب کنگوی کا کہنا گئیگری کا کہنا گئیگری کا دونوں باتیں بیک وقت کھی کہنا گئیگری ہوسکتی۔ بھرجاب گئاگوی کو بانی دیوبندی ناشد بھی حال ہے کہ نافی احمد نہیں نواب لاڈگا اسٹعیل عبارت کو فلط قرار دینا پڑے گا اور ان کی مذکورہ بالا کتاب کے فلاف لازمی طور پر شرعی حکم صادر کرنے تک فوری نویسے کی حجم صادر کرنے تک فوری نویس کی بہت ہو اس کہ بارے بایں جارے پر قری ہے کہ جناب اسٹیل اور اس کا تاب کے متعلق جناب گئاگری نے کی تو اس کا جی متعلق فتوی دیا ہے یا نہیں صب ہم نے اس سلسلہ میں جبح کی تو اس کا اب کے متعلق فتوی کی لواسی کتاب کے متعلق فتوی کا لیا جی کی اور سے بی نابا کی عبارت ہم نقل کر چیچے ہیں۔ گیا ۔ حس کی بی الانہیاء کے بارے بی نابا کی عبارت ہم نقل کر چیچے ہیں۔ گیا ۔ حس کی بی الانہیاء کے بارے بی نابا کی عبارت ہم نقل کر چیچے ہیں۔

#### جناب گنگوہی کانتویٰ

کناب تفویہ ایمان نهایت عمدہ اور سچی کتاب اور موجب قوت و اصلاح ایمان کی ہے اور فرآن و صربت کا گیردا مطلب اس بی ہے۔ اسکا مؤلف ایک مفبول بندہ تفالہ ۔ اس عبارت سے ہرآ دی سیمجرسکتا ہے کہ جباب گنگوی نے بیڈتو کی مدیوٹ کی حالت میں دیا ہے ، کیون کہ قرآن کی حدیث کا گیردا مطلب ایک چندورتی دسوائے نہا نہ کتا ہیں آجانا صرف عمال ہی مہیں ملکہ اس صورت میں قرآن و صدیث کی انتہائی قربین بھی ہے ؛ تاہم

مع قادي ركيديد مام

اگروہ کتاب الیبی ہی ہے ۔ جیباکہ جناب گنگوی نے لکھا ہے تووہ خود بھی ابنے ایمان کی اصلاح کے لئے اس کے محتاج مُونے نوجولای اللہ کا مفیدہ بھی ہی مُروک المصور کی مثل کردڈ وں موسکتے میں اورا گرابیا نہیں نوجیران کے اپنے فتوئ کے سیٹ نظر صفور کے مثل تونہ مُروک نہ ہوگا۔ البتہ تقدیتہ المیان اور اس کے دریدہ دُہن مصنف کی مذمّت مِس قدر کی مائے گی ، کم ہوگی ؛ کیونکہ مصنف نے اس کتاب میں توہین مُصطفے کا اُڈکاب میا ہے اللہ کہ کم مول کا اور اہل اسلام سے عقائد کو مجروح کیا ہے۔ کہ کھی مو بہر حال اِن دونوں کے بہر وکا رہر دونوں کی متضا دعبار فوں کے میش نظر کوئی ایسا فیصلہ صرور تجویز کریں ۔ جس سے باہمی جنگ ضم ادر اہل اسلام کے میش نظر کوئی ایسا فیصلہ صرور کی ہو۔ اور اہل اسلام کے میش نظر کوئی ایسا فیصلہ صرور تجویز کریں ۔ جس سے باہمی جنگ ضم ادر اہل اسلام کی بریث نی دور ہو۔

امکان نظیر کے بارے بی سستی مسلک

محال ہے کہ حضور علیہ السّلام کا مثل موجوصفت خاصد بریمی کو حضور کا مِثْل بنائے گراہ ہے۔ یا کا فراہ

بنى كريم كوما ذن الله والك علم اور محنار ماننا

معوال : بى كىم كوماذن الله مالك، عالم، مختاركل مانناكيسا

له بهار شرلعبت صلك حصته اوّل

ہے۔اس سے فائل کون ہیں اور مُنکر کون - ہر دونوں فندیق کے باہے میں سشرعی محکم کیا ہے ؟

جواب : ولم بیر کے دینجا اسلیل دہادی نے بی کریم مل الدعلیہ دیکم کوکسی چیز کا مالک ومختار نہیں مانا ۔ لکھا ہے جس کا نام محد باعلی ہے ۔ وہ کسی چیز کامختار نہیں کے تمام و لم بی اسی اصول کے پابند میں ینواہ وہ مقلد مول ما غیر مفلد ۔

نبى كريم كاعظب مترين مُعجب زه

بدایک کھی ڈھلی بات ہے کہ جناب دہلوی کے مجملہ پیردگار قرآن مجید کے صربح ارشادات کو ھیوڑ دینے ہیں ، انکین لفو بنہ الدیان کے اصولوں کو ایس محبور نے گرحفور نبی کیم کا عظیم ترین معجزہ دیکھے کہ جنا دہلوی کے مفاہد میں صدر داو بندعظرت رشول کا علم بلند کرنے کے لئے نہملو کس جندہے کے تحت اُکھ کھڑے ہم ہوئے اور بیا نگ دہل اعلان کر دیا کہ باتی دہے دسوگ الدصلی الدعلیہ وسلم اُن کے لئے ہمہ کا جواب بایں معنیٰ ہے کہ آپ اصل میں بعداز فدا مالک عالم ہیں۔ جا دات ہوں یا حوانات بنی آدم مہوں یا غیر بنی آدم ۔ اگر کوئی صاحب بچھیں گے اور فہیم ہوں کے توشاید مہم اس بات کو آشکا دا بھی کر دیں کے بھر یا نی دوبند جناب مورد سے توشاید

ك نفوية الايان صفر: ٥٨ كم ادله كاطرص

ک بول تصدیق کردی که بارسول امتد تو بهترین خلائن میں بدترین جہاں تو مرور د وجیساں میں کمینہ خدمت گار۔

فلك برعيسى وادريس بن توخيسى زمين برصلوه نما بب محدم خارك

#### بنى كريم مالك ومخست رهين

جناب دہلوی کے مفاہلے میں علماء دبوبند کے دونا می بزرگوں کے کے اِن مضامین سے بخوبی نابت ہوگیا ہے کہ حصنور بنی کریم طاکر عالم علی ہیں اور با ذن اللیر خدائی کے مختار بھی جناب دہلوی اور اُن کے ہمنوا اگر فہیم ہونے توصفور باک کے بارے نہ لکھنے کہ آپ کسی چیز کے ماک مختار ہیں ۔

## دلوى كى غلط بيانى خودان كى زمانى

حصنور باک کے ساتھ جناب دملوی نے حصرت مولاعلی کے باہے
می جی بی کھا ہے کہ وہ بھی کسی چیز کے مالک دعنیٰ اینہیں کی حضرت
علی کی عظیم کرامت دیکھئے کہ خود خباب دملوی نے آپ کی بادشاہت کا
لیوں اقرار کرلیا بادشاہوں کی بادشاہت اورامیروں کی امارت میں آپ کو
وہ دخل ہے ۔جوعالم ملکوت کی میر کرنے والوں بر محفی نہیں۔ کھلا اس کو
بادشاہوں کی بادشاہت اورامیروں کی امارت میں آپ کو وہ وخل ہے

جوعالم ملکوت کی سرکرتے والوں پر مخفی نہیں ۔ عور وفکر کا مقام ہے کہ جو عالم ملکوت کی سرکرتے والوں پر مخفی نہیں ۔ عور وفکر کا مقام ہے کہ اور کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ۔ بھلا اس کو بادشا ہوں کی بادشاروں کو دو مخاب دبلوی کی باقوں میں آگر اپنے آقا کریم کی مختاب دبلوی کی باقوں میں آگر اپنے آقا کریم کی میں گران نے کا دربہت موسوع ہیں جو جا ہمیں پہند کر ایس در مرابی ۔

# سے کا رہی کریم با ذن التدساری حث رائی کے مخت رہیں،

شنی مسلک کی رُو سے سرکار دو عالم ساری فدائی سے باقن اللہ بُورے مخناریں اور اس سلسلے میں دلائل بے شماریں بہاں اختصار کے بیش نظر تمام دلائل کا خلاصہ ملاحظہ ہو۔ سے

مِي نُومالك ي كُهُونكا كرسومالك عبيب ﴿ لَعِنى وَحَبُوبِ وَحَبِ مِي مَنْهِ مِي التَّيرا مالك كونين مِن كُو بِإس كِيهِ ركيته منين ﴿ وونوں جہاں كُنْ تِين مِن أَنْ يَحْمَال اللَّهِ مِي

كياانيياء ابني فنبرول مين زنده مين ؟

ں) میں بھی ایک دن مرکد مٹی میں ملنے والا ہوں لے مزید برآں دم، سٹینے القرآن اسسام کا دعویٰ کرسے نود اس حقیقت کا انکار کریکھے کہ شہدا اور انبیاء زندہ ہوتے ہیں۔

دا) حرار من المناء كاعقيده ركھتے ہيں۔ النيں بي شيخ الفرآن گراه اور مُنشرك كينتے ہيں كے

منكرين حبان انبياء كاحثكم

خاب دملوی اور غُلام الله خان جیدایک مخصوص علقے مینی اقرا

سه تقویهٔ الایمان ص<u>۸۹</u> ۱۲) حیاتِ ا<mark>نبیا رمیش مصنف الخ</mark>دیار دیوبند*ی چک<mark>اال</mark>ی*  کا بے جالفنب دینے کی کوشش کی ہے۔ اِن دونوں کے متعلق مذکورہ عبار نول سے صاف فاست ہوگیا کہ بہ لوگ حیاتِ انبیاءاور شہداء کے منکر سے حار نول سے صاف فاست کے منہواؤں کے فلم سے داجاع کا فقتہ شغطی ہم ایمان کو رزق لاتے اور تصدیق کرتے ہیں کہ نمی فرشر لھنے ہیں ذندہ ہیں ان کو رزق ملت ہے۔ آپ کے وجود کومٹی نہیں کھاتی اور ایسی حیات پر اجاع ہے له انبیاء کیام ابنی قبول میں ذندہ ہیں منتول عبادت ہیں گلہ انبیاء کیام کا تعدید کا میں ذندہ ہیں منتول عبادت ہیں گلہ

مُن کراحب ماع کی کہانی عُلماء دیوبن دی زبانی ،،

اب تک مندرج مصابین سے بہ بات دوزِ دوشن کی طرح واضح ہوگئی کا نبیاء کی فروں میں زندہ ہونے نہ ہونے اور اِن کے وجود کومٹی کے کھانے منکھانے ہیں علماء دیوبٹد کے دو مختلف گردہ میں یمیں اس سے غرض ہیں کہ اِن میں سے ستیاکون ساگروہ ہے اور محبوثا کونسا یم نے تو یہ دکھا نا ہے کہ اجماع کن کا بحقا اور ممنکد اجماع کا سحم کیا ہے اور بانی دیوبٹد کی اِس سلسلہ میں کیا بیزدیشن ہے۔

> له حباتِ انبیاء صلط شه حباتِ انبیاء صابح

#### عبرت أموز مضمون

اذ : جسناب الملد بار دیوسدوی
مولانا محدقائم نافرتوی کاعقیده حیات انبیاء کے متعلق دیوبندیوں
کے خلاف ہے ۔ جیسا کہ آب حیات ہیں فرکور ہے لے یا درکھنا چاہیے
کے خلاف ہے ۔ جیسا کہ آب حیات ہیں ہے بلکہ علماء دیوبند کا اجماعی عید اس محمد المہمتدیں درج ہے تے ۔ اگر کوئی شخص اپنے آب کو مسلک دیوبند
سے منسوب کرے ۔ اور اِن متفقہ اجماعی عقائد کے ضلاف عقیدہ دکھے
اور اسے بھیلائے توظام ہے کہ وہ حجود اور فریب ہونے کے عسلاوہ
خود فریب اور المبہ فریب کا شغل اختیاد کئے ہوئے ہے اور اگران سلمہ
اکا برکو گراہ نابت کرنے گئے تو اس کے سوا کہا جاسکناہے کہ وہ نفاق کے
مضی بری طرح منبلا ہے تاہ

منكراجماع كاحسكم

اُمّیدہے کہ اب ہمادے فارمن پر بر بات بُوِدی طرح دوش ہوگئ ہوگ کدا جماع کِن کا ہے۔ کس بات پرمُوا - اس کا منکر کون ہے اور اس کا سخم

ے حاتِ انبیاء صلی که حیاتِ انبیاء صلی علی حیات انبیاء صلی

كباب - توبرادران اسلام بات بالكل صاف ب كدا جاع علماء دومندكا ہے۔ وہ المهند كے مطابق حيات انبياء كے قائل ميں سكن بافئ ديوندكا عظيم المرعلام التدخاك والمناب والموى اورغلام التدخال حباسا نبياً کے نہ صرف منکر ملکہ اجاعی عقائد کے خلاف عقیدہ رکھ کر چھوٹے ، فریمی اوراس کےعلاوہ خود فریسی اور ابلہ فریسی کے شغل میں مکتلا ملکہ اپنے مسلم اکار ددیوند) کوگراہ تابت کرے نفاق کے موض میں رُمی طرح عبسلا موے ۔ جناب دبلوی موسکتا ہے کہ المہند کے اجماعی عقدہ مرتب ہونے ، سے پہلے ہی رو بوش موجانے کی وجہ سے منکر اجماع ہوسے سے جائیں: بكن إن كاكوئي بسروكارنبس موسكنا لواس صورت مي عليمده البيدة البرتون ک صرورت بڑے گی کہ کون سے جے تقویم الایمان میں درج شدہ مسائل سے اتفاق سے وہ توحیات انبیار ملکہ کمالات انبیاد کا منکر سی بوگا ؛ عمراً گريفول حناب كنگوسى فرآن وصريث كا بُورامطلب اس بب نو بجراس برعمل كرنے والے كامباب موسے اوران سے اخلاف ركھنے والے گراہ اور اگر المهند كا اجماع قطعي ہے تو بھراس برجمل كرنے والے كے ب مرض نفاق کے مرتض خود فریسی اور البہ فریسی میں مبتلا۔ بہرجال میسلہ كسرمت كل سے ى جاكر حل بوگا - بظاہر أو اس كے حل كى و فى صورت نظر نهمي آتى ، سكن أكر حل موجائے توسيس خوشى بوكى -

فصله کوتالا ؛ علماء ديوبنداور جناب اسليل كي جُسله بيروكارول كوس حاصل سے كدوه آبس مي ايك دوسرے كو گراه اور

گراه کن الفاظ سے نوازی باکا فرومشرک کے انفاب سے فود فریب اور البہ فریبی کے مصنون سے ایک دوسرے کی تواضع کریں یا مرضِ نفاق میں مُبتلا ہونے والے گراہ کے اعزاز سے نوازیں ہمیں ایک غیرجا نبدارہونے کی چشتیت سے اِن کے معلیے بی کوئی دخل نہیں ؛ البتدان سب کونو د اینے معلیے میں غور و فکہ کی دعوت دینا چونکہ خیرخواہی پر مبنی ہے - اِسِکے میں ان سب کو اس سلد میں کسی خاطرخواہ نیتھے پر بہنچ کی دعوت دیت ہوں ۔ خدا کرے ابنیں سمجھ آنہائے۔

## سئنی عقب دہ کی روشنی میں ، حیاتِ انبہ انبہاء کا نصور ،،

## خاص نبی کحسریم کی سنتان

وہ جو نہ تھے تو کچے بھی نہ ہوت وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو جان ہیں وہ تو جہاں کی جان ہے تو جہان ہے

سوال: شفاعت کوشریعیت مطهره میں کیا حثیت مکل ہے اور اس کا انکار کرنے والے کون ہیں۔ ان کے بارسے میں فرآ ق شنت نے کیا فیصلہ دیاہے ؟

جواب : شفاعت گنگاروں کی بشش کا ایک بہت بڑا ذریبہ ہے۔ ہمادے آ قاکیم شفیع المنہیں ہیں۔ آپ گنہگاروں کی شفاعت فرما کر انہیں جنّت کا مالک سبادیں گئے۔ ایما ن کا مل دیکنے والا کوئی سلمانی جسک شفاعت کا ممکنکر نہیں تہوا۔ صدر دبوبند خبا جبیں احد کا کہنا ہے کہ ولم بیمیسٹلہ شفاعت میں ہزاروں نا وہلیں اور گھڑ منٹ کرتے ہیں ا ور قریب قریب انکار شفاعت کے بالگل بہنچ جانے لیے بان دبوبند نے بطام شفاعت کے بالگل بہنچ جانے لیے بان دبوبند نے بطام شفاعت کے الدک بہنچ جانے لیے باق دبوبند نے بطام شفاعت کا افرار بگوں کیا ہے۔

ے کیدگاراں ہیں کے آپ شفیع گنہگاراں ہیں کئے میں نے آپ شفیع گنہ گاراں ہیں کئے میں نے اکٹھے گسناہ کے انباد میک اقرادانکار لیکن ان افرادانکار کے انتہاب الثاقب منک

ک شکل می فودار موجا ما سے۔ جناب دملوی نے نشفاعت کے فائل کونٹرک می الوجهل کے برابر قرار دیا ہے۔ وہ الفاظ بیریں : بیغیر خدا کے وقت مِن كا فرحى منول كوفتُدا كے مرابر بنس حانتے تف اور ان كو ابنا وكل اور سفار شی مجفاعی ان کاکفروشرک تفا موجرکوئی کسی سے بیمعاملہ کرے كواس كوالته كابنده اورمخلوق سي تتمحير سوالوجهل اورقوه تشرك ميسراب مله إس عبارت سے صاف روشن موکا که خاب نافونی اوران سے جله مهنوا أكر محبوب خُداكو مخلوق سمح كركهي أب سي شفاعت ك طالب م ي تب مى بقول دبلوى الوحهل جيسے منشرك بيوسے اور تو د خاص لوى أكركسي دوسرى حكر حصنور كي ننفاعت كالقرار كرس تووه عي ريستورمشرك ا وراگرشفاعت سے انکاربرکاربندرس نو وہ نفول خیار حبین احمدولی بُوئے ۔اب ان کے بیرو کارا نیے تعلیٰ خود فیصلہ کرلیں۔ اگر شفاعت بیم المان مُوانو ضاب دلوی کو محیور نا برے گا ادر اگر اِن کو نہ محبور اتودامن مصطف المتقص حلاحات كا اورو كابت كي صحح وكرى ال حاشك -

شفاعت كيسليلي بسنى مسلك كى ترجانى

برقسم کی شفاعت محفور کے لئے نابت ہے۔ شفاعت بالوجابیت ، شفاعت بالاذن، اِن بی سے می ایک کا انکاروہی

ازجناب محن نوى

از سناب گسنگوسی

یا اکرم الخاق مالی من الوزینہ سوائے عند حلول الحادث العمم با اور کوئی شعر با نظر میں ور داسماء مخلوق بطور وظیفہ کرنا توجاب نے اس کے جواب میں عبارت ذیل سخر یوفرائی ۔ جواب آپ کے اس سلم کا نو لکھا گیا ہے۔ وہ بہ ہے کہ الیے کلمات کو نظم ہو یا نظر ور دکرنا مکرہ سند بہی ہے ۔ کفرونس تنہیں ہے ۔ بہیں غائب نہ حاجات میں غیر فردا کو دکو کو کو سند بھی جاب دموی ، گنگوی اور داجہ بازاری کے سے کہار نے کے سلسلے میں جاب دموی ، گنگوی اور داجہ بازاری کے اپنے مخصوص حلفے کے نامور لوگوں کی بہاریں اور عبارتیں اب موجدہ ویندی حضرات کی مرض ہے کہ ال سب لوگوں کو بسک وقت کا فرو مشرک اور

لد نشرالطبيب صراف مطبوعة ناج كمين لامورك فناوى ورشيديد

حرام کار قرار یوی یا سر ایک کوعلیمده الی الفاظ سے نوازی فقیر کے خیال کے مطابق کفرونشرک اور حرام سے مذکورہ نمام فتو ہے سنی مسلمانوں کے لئے مہول گے اور جہاں نمیدان کے اپنے حلقے کا نعلق مسلمانوں کے لئے ملی کا مذکورہ بالا است عاد کے متعلق کیا رائے ہے دائر البیانہیں نو جناب بانی دیو بند تفانوی وگنگوی کے مذکورہ بالا است عاد کے متعلق کیارائے ہے اگر وہ نوگ اس فسم کے مضامین اور است عاد کی بنا دیر کا فرومنٹرک اور سے کیسے مشرک وکا فرین گئے ۔ میں نود کھا کرتا ہوں کہ اللہ کی موجودہ فلے سے کیسے مشرک وکا فرین گئے ۔ میں نود کھا کرتا ہوں کہ اللہ کی موجودہ فلے دیو بند کو صفیفات آسٹ ما بنائے تاکہ وہ اپنے بعمن بزرگوں کے خلطانوال کی بنا دیر اہل اسلام کو کا فرومنٹرک ند بنانے بھریں ۔

غائبا نہ حاجات میں دُور و نز دبک سے مُبِکار نے کے بارے میں املسنت وجاعت کامُب ارک معمول

ذ ما در نبوی سے ہے کر آج بک تمام اہلِ اسلام کا نبی کرنج اور دبگر مفبولان ِ بارگاہ رب العالمین کو دُور یا ننه دبیک سے پجارنا صبح احادیث وکنب ملت سے بخوبی ثابت ہے ۔ صرف چندحوالے لاتفلہ مہوں ۔ دا ) حب ہجرت فرماکر ستیوالکوئین مربنہ منقرہ کپنجینے والے تضے تو اہل مدینہ کی کمفیت میفنی کہ مرداورعورتیں مکا فوں پہچڑھ کراور بیچے اور خادم راسنوں میں سجھر کرسب بآواز مُلند کیکارنے لکے یا مُحمّد یا رسول اللہ ۔

## حضرت ستبدنا امأ أغطب فرطت بب

یا سبالتادات مِنْتک من میدا ادجر رضاک واحتی بحاکیه و استی بحاکی میداد و است میداد و است است این میداد می است کا میداد می آیا مول - آپ کے رضاکا آتبدداد میون اور این کو آپ کی پناه میں دیتا ہوں ۔ "

## مصرت سيرناام زبن العسا بدبن فرمات بي

بارحمترالعب المين ادرك لذين العامدين محبوس ايدى الظلمين في موكب المزد هم دو السرد هم دو السال في مدد كو بينجو وه اسس الدومام مين ظالمول كم لم يخفول مين فيدي ،،

ح**صرت جامی عرمن رسال ہیں** زمبوری مرآ مدحب ن عالم سرترجہ یا بنی اللہ ترحسم<sup>ی</sup>

ك مسلم شركف حلد نانى فى حديث المجرة له فصيده حصرت عابد لله مدار

" مبحدی کی وجرسے بہان کی جان باہرآرہی سے یابی اللہ ر رسم فرمائیے "

حضرت سعدى عفبدت كانذرانه بول مبن كرني من من

حیر وصفت کند معدی ناتمام علبک الضلوہ اسے نبی والسّام حیر نعت پسندیدہ گوئم نرا علیک السّلام اسے نبی الوری اس نفول اللّہ سعدی ناتص آب کی کیاصفت کرہے اسے غیب ان "کہ یادسگول اللّہ سعدی ناتص آب کی کیاصفت کرہے اسے غیب ان آپ بِپلواۃ وسلام ہو"

حصزت مجدد برملوی عساص کرتے ہیں

مه بهاد خولیش جرانم اغتنی یا دسکول الله

بریشانم برلیش نم اغتنی یا دسکول الله که

د می این کام می حیران مجول یا دسکول الله میری مدد فرایس به

می بریشان در بریشان مهول یا دسکول الله میری مدد فرایس به

مزید اس موصوع برفقبری دیگر تالیفات گنجینه می آفتا جورای اور ذکر جبیب ملاحظ مهول .

الغرص صرف سركار دوجها ك كوجن اكابرين ملت في غامبانه

له بوسان مه ١٠٠٠ عه حدائن بنشش صابدا

صاجات یاسسلهٔ منت بین پکارا ہے۔ اگر اپنی کے کلام کوفلسند کیا جائے تواس کے لئے بے شار دفائز درکاریں۔ بائی کاملین کو پکارا جانا تودرکار میں اور حقیقت نو بیہ ہے کہ ایسی ندا کا سبن خود خانی کائنات نے قرآن کیم میں بار بار دیا ہے۔ یا اُنٹھا المدینی کیا اُنٹھا المدینی میں بار بار دیا ہے۔ یا اُنٹھا المدینی کیا اُنٹھا المدینی میں مورد کی بائن ایسی کی میں اس کی تعلیم خود دیت العالمین کیوں فرمانے اس جز کورشرک کہنا و کا بیہ کی بہت برطی مجالت سے اور بھرصفور بنی کہم تو ہیں ہی ہرموں کی جان سے بھی زیادہ فریب النبی اولی بالمؤمنین شاہد عا دل ہے۔

انبياء سيالته كاعلم غبب عطائى اوربرسنفل

سوال بالبابنياء كرام وادلباء كرام خود منتقل غيب دان الامتحدث في الامور من باخراتها لي سحداذن وعطاء سے ذائی عطائی كا فرق كس نے بيان كيا ہے۔ كيا اس كى كچوشفنفت بھى ہے۔ يا بہمحض بريلوى اختراع ہے جناب داجہ بازادى نے تو اس جيز كاصاف انكار كركے فكھا ہے كہ آج كل كے مشرك مولوى اور بير بالذات اور بالغرض كا معتى به كرتے ميں كہ انبياء اورا دلياء كرام خود بخود بلا واسط منتقل عالم الغيب اور منصرف فى الامور نہيں ميں اور بواسط خداعا لم الغيب اور منصرف فى الامور ميں بالذات و بالغرض كا نہ قرآن مجد سے منه كسى تغييراور منه بى كتا ہے ميں ملتا ہے نے نیز بالذات و بالغرض اور ذاتى عطائی مى سى من من و بالغرض اور ذاتى عطائی الامور من و بالغرض اور ذاتى عطائی من سى من من من الدور الله من الله من الدور الدور الله من الدور الله من الدور الله من الدور الدور الله من الدور الله من الدور الله من الدور الدور الله من الدور الدور

له جوانرالفران صمما

#### جناب گنگوهی کافستوی

سوال: پڑھنا یاشنے عبداتھا درجیانی سیٹا بٹد کا بطورورہ با رائے فضائے حاجات با اس میں انرجان کریا شیخ کو متقرف عالم تفترہ کرکے ان سے اپنی حاجات طلب کرنے تو یہ دونوں صور نیں کفروشرک کی بیں یانہیں ہ

جواب: اس كا درد بنده جائز بني جاننا الرحيه خدك بني

اوراس عقیدے سے بیٹرھنا کہ شیخ کوئٹ تعالیٰ اطلاع کردنیا ہے اور باذن تعالیٰ سنیخ حاجت براری کر دینے ہیں۔ یہ ہی مشرک نہ ہوگا باتی مؤمن کی نسبت برخان ہونا بھی معصیت ہے اور جلدی سے مسی کو کا فرو مُشرک مبادینا بھی غیر مناسب ہے کے

#### شمصره

ان دو حوالوں کے بعد راجہ با زاری کے قول کی حفیقت خود مخود واضح موجاتی ہے۔ اس سے کہ صدر داویند اوران کے آقا گنگوسی کو تو راحبہ بازاری نے بھی مشرک ، ببرول اور مولوبوں میں شار نہیں کیا اور ظاہر ہے کہ اِن دونوں نے مستقل اور عبر مستقل بالذات و بالغرض و بالفاظ دیگر ذاتی عطائی کا فرق اچھی طرح واضح کر دیا ہے تواس سے بخوبی ظاہر ہوگیا کہ بہ فرق بربادی اختراع نہیں بلکہ عین حقیقت ہے اور جس نادان کو قرافی ہے تفییل اور فقہ بیں بیر فرق نظر نہیں آیا۔ دراصل وہ اس کی اپنی جہالت کا نتیجہ ہے ور نہ جاب صین احمد اور گنگونی کو کہنے نظر آگیا۔

النبيب

منقل بالذات ذاتى بلاواسط حقيقي اور دورسرى طرف غيرمنتقل

عطائی بالواسط و مجازی قربیب فربیب ایک درجے کے الفاظ میں کو الفاظ میں کو الفاظ میں گورایا فاطان کی مقدم نفریگیا ایک می سے۔

#### خلاصة جواب

خلاصة براب به مُرُواكه بهار سے بنی كدیم اور آب كے طفيل ديگر كالمين باذن رتب العالمين غبب وال اور منصرت في الامور بني اور راجربا ذارى كا بيروں ، مولويوں كو مشرك كهنا فرمان بنوى كے مبين نظر خود ال كے مشرك مونے كى دليل ہے اس كئے كہ مسلمان كو كافر ومشرك كہنے والا حديث كي و سے خود كافر ومشرك بوجا آبے ۔

#### ذاتی عطائی ہے بارٹے تی مسلک کی مختر ترجانی

رت ہے عطی ہہ ہیں قاسم دنق اس کا ہے کھلاتے ہیں ہ اس کی بخشش ان کا صافع دیتاؤہ ہے دلاتے ہے ہیں تھ

## على بخش جسبن تخبث نام ركهنا جائز ب

سوال على بخش ، حين بخش ، عبدالنبى ، ببريخش ، فريديخش ، غلام محى الدين ، غلام معين الدين وبخيره نام ركھنے كائشرلعيت مطهره ميں واز

ك نارى نرون مى مديث الما انا قام والتدييلي كالاسداد على حال الارتداد مي

ہے یا نہیں ۔ اگر ہے توجن لوگوں نے ایسے نام رکھنے کونٹرک کہاہے۔ اِن سرا میں مربی کا میں

کے بارے میں کیا محکم ہے۔

جواب : مديت پاكس اچے نام ركھنے كى لفين فرائى كئى ب كى ايس نام جو اليه نه عفى خود سيدعا لم نے تبديل كرنے كا حكم صادر فرایا۔ یہ نام مجی اچھے میں ان میں جہاں نام دکھنے کی عرض بوری ہوتی ہے ولى سائق مى مفنولان خُداك يادىمى تازه موتى سے اوران كى غلامىكا اصاس می بیدا موجاتا ہے اور سب سے بڑی بات بے کدائل سام نے ان ناموں کو بزیرائی کا شرف مخشاہے - حدیثِ باک ہے۔ اداہ المؤمنون حسنا فهو عندالله حسن وان نامول سعمن كرف والع يا الیے ناموں کو نٹرک سے تعیر کرنے والے صرف وہا سید ہے۔ دیوبندی مول یا غرمفلد تمام و فی سیر کے رہنما رخاب دملوی نے لکھا ہے کوئی اپنے سط كا نام عَدالنبي ركفتا ہے كو أن على بخش ، كو أن سين بخش ، كو أن بير بخش كوئى سالا يخبشش ، كوثى غلام فحى الدّين ، كوئى غلام معين الدّين رج كجيه مِندو ابنے بتوں سے کرتے تقے بسووہ سب کھے بیھوٹے مسلمان اخباد ،اولیاء سے المركزرتي بلك

برعبارت دہلوی کی اس کتاب کی ہے جس کو جناب گنگوی نے موجب قرت واصلاحِ ایمان بتایا ہے۔ اس بیجارے کو کیا معلوم تفاکم اس کتاب

له صحیح مسلم شراف وغیره که تفویة الابان ص: ۵

روے توسارا گھر شرک کی لیے میں آجائے گا۔ پرمشکل گول درمیش م تی که خاب گنگوی کے مادری پرری دونوں سلسلوں میں وہ نام آگئے حو تفانزى ادراسمعيلى نغليم كياش نظر شركيه بقفه اس لفے كمباب كى طرف خاب كنگرى كاسلسله اس طرى سے - دىنىداحمدىن مداست احدين فاصى يرنخن كي مادرى نببت نامه درشيداحدبى كيم النساء بنت فريعن بن فادر بخش بن محرصالح بن غلام محدثكو برعفنده تومو دود و دبيبندي بي طل كريس كه مناب كُنگُرى بمع ننهال داد حال شرك سے كيئے بيں مجھے توبقين ہے كہ اگر اسملیل و محقانوی تعلیمات رعمل را تو گنگوی خاندان شرک کی زد سے نہیں سے سکتا۔اب دیکھنے علماء دلوبندا بنے رسنسید وشہید میں سے کی دامن تفامتے ہی اور کس برنبرا بازی ہوتی ہے۔ بہاں بربلوی ، دبوبندی نزاع تو ہے نہیں کہ یہ کہ کرجان مجھڑا لیتے کہ سرملی میں گفز کی مشین ہے۔ یہاں تو دونوں کی بزرگی تھی برقزار رکھنی ہے۔ ندمعلوم مُوجودہ دبوبندی کیا گل کھلانے م رضاب تفانوی توفیصا و سے میکم میں کرکیانمیں معلوم نیں کہ مولانا رشیاحد كُنْكُوبي وسي بين حن كي حسب ونسب مرمولانا استعبل دالوكي نے طراسكين حمله کہ سے ؛ بنامخہ نفویۃ الامان صفی کی عبارت مسنو کوئی نام رکھتا ہے بی کنت سے الحاصل الية نام دكفي مي كوئى قباحث بنس- وكابدني إس

 عمل کو شرک قرار دیا تو وہی منرک جا دوہن کر جاب گنگوی کے سرم چوالد کہ بو لنے لگا ۔

#### رسالتا بكاخبال والبيرك نزديك زناكے وسوسے سے براہے ."

سوال : کیا و لابیہ کی کوئی الی عبادت ہے جس میں ہوکہ رسالقاب کی طرف اپنی ہمت کو لگا دینا۔ بیل گدھے کی صورت میں عزق ہونے سے بُراہے ۔ جواب : لاں بیر قول ماس الولا بیر اسلمعیل دہوی کا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ : زنا کے وسو سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے اور مشیخ یا اسی جیسے اور بزدگوں کی طرف خوا ہ رسالتھا ب ہی ہوں اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق مونے سے بڑا ہے لئے "

اور بہ دراصل جہالت ملکہ ٹی کریم کی شان میں بھت بڑی گُٹ ٹی ہے در نہ ٹی کریم کا خیال اللہ کریم ہی کا خیال ہے ،کیون کھ قرآن کی رُوسے نبی کریم کا ماتھ اللہ کا ماتھ اور آ ہب کی اطاعت خداکی اطاعت ہے ۔ اِسی جیز کی شاندی دملوی کے تابع فرمان جناب تھانوی نے کی ہے ۔

## حضوكى النفات الله كي طرف النفات ہے"

لكهاب كرحس درحه كى مفصوديت محبوب بالذات كى اس محت كى نظريس موكى - اسى درجه كا النفات موصل كى حركت وسكون ريبوكا إسى طرح حصور كي طرف عب فدر النفات مو وه عبن علامت موكى واحدنعالى كمصطوب وطتفت بون كى تو دونول التفاتول مين نزاحم منهوا بكة لازم موالی، خاب مفانوی کی اس عبارت سے صاف ظاہرے کہ جبیب منا كاخيال اورآب كىطرف النفات ورحقيقت خداتعالى كىطرف خيال اور التفات سے -اب ظامر ہے كہ جب بردونوں خيال ايك مرو سے تواك کی توہیں بلاست بدور سے کی توہیں ہوئی اور اس مزنع نشک ہن کرم سے خیال کو زنا ،بیل، گدھے کے خیال سے بڑا کہنا نبی کریم کی حربے توہیں ہے تو لواسطہ میرادلیر کم کی توسین بھوئی ۔اب دہلوی کے بیرو کاراز روعے دبانت سوهیں که الین نوسین آمبزعبارت محربر فراد دکھنا آخر کونسی صریح نص یا مخفی محمت کے بیش نظرمے۔

كبامولاعلى با دبيرًاولبامسكل كتنا ببوسكة بين ج سوال : كيامولاعلى يادبرًاولبارمشككشا بوسكة بير -اس تفظ كا اطلاق خُدانعا لی محرسواکسی پرجائز ہے یا بہیں۔ خاب اسمعیل دبلوی نے لکھا ہے کہ بلائیں ٹالنی مشکل میں دسگیری کمنی بڑے وفت بی پہنچا یہب ادلیکی شان سے کیا اس کا کہناصیح سے یا ہیں ؟

جواب ؛ بلاست موسی علی اور دیگر اولیاء با ذن الدشکلشاد پی ۔ اس تفظ کا اطلاق محلوق بربا فاعدہ میڈا ہے۔ ذاتی طور بہمشکلشاء توبلا سنسہ اللہ تفال سے سامگر اس کی عطاء اور اذن سے اس کے مقبول بے شار شکلیں حل فرما نے بیں حصرت عیبی علیہ انسلام نے با ذن اللہ اور آلے اندھوں کو آنتھیں دیں ، کو مرھوں کو صحت بجنتی مردوں کو ڈندہ فرما با ۔ بیہ سیمشکلیں حتیں ۔ آب نے عل فرمائیں ۔

بقول نفانوي مولاعلى مشكل بين

اگرفداکے بغیرکسی کومشکل کتنا ما ننا شرک ہے تو بھیرو کا بیوں کے نامی دامیا ہے :
نامی دامیا جناب تھا نوی اس بی بخوبی گرفتاری میں موصوف کھا ہے :
سه کھول دے دل میں در مسلم حقیقت میرے اب
کادئ عسالم علی مشکلکشا کے واسطے کا مدین عسالم علی مشکلکشا کے واسطے کا مقید تمند

له لفؤیزالایمان صکا

كه نعليم الدين مطبوعة ماج كميني صلاا زبرغوان شجره بران حثت الم بنت

ئے انہیں لکھا ہ

اے افت عے تو جواب برسوال مشکل از توط متود بے قبل و قال محصے افتین قطعی ہے کہ میری مشکل کو بجرزات گرامی کے اور کوئی شخص سادے مندوستان میں دفتے بنیں کرسکتا ہے اگر جناب تھانوی کے بیروکا ر ایمان نادری سے کام لیس توامید وائن ہے کہ وہ اِس کے اجدحضرت کوئی کی کومشکلٹ مان کر این تمام مشکلیں اِن کے واسط سے اپنے مرشد کی طرح مل کر آئیں گے و ورنہ کم از کم کسی مسلمان کو اِس بنا پر مشرک نونیس بنائی کے میں دھری اور بدیجنی علیمہ و چیز ہے۔

کیا و ابی دبوسٹ ری بنی کریم کو با تُگ اسلام ماننے ہیں یانہسیں ہ

سوال: کیا دیوبندی ولای نی کریم کوبانی اسلام مانتے ہیں یا نہیں۔ سناہے کہ صدر دیوبند خاب محمودالحس نے خاب گنگری کوبانی اسلام کا نانی لکھا ہے کہا یہ صحح ہے ؟

اسلام کا تانی لکھا ہے کیا برصیح ہے ؟
جواب : یہ بے جارے عجیب کشکش میں متلامی - بلات کبر مدر داور ندنے لکھا ہے ج اُسٹا عالم سے کوئی بانی اسلام کا تانی لے بكن دُوسرى طرف جناب تفانوى في لكها ہے۔ بان اسلام فراتعال في

کشمکش کی وجب

کشمکش کی وجہ طاہر ہے کہ اگرفداکو بانی اسلام مانیں جیساکہ ذکہ الرّسُول میں ہے تو بھر خداکے لئے بھی موت کا فائل ہونا پڑے گا ، کیونکہ نانی کا اُسطان بات کی دلیل ہے کہ اقبل پہلے اُسطان کی میں دلیل ہے کہ اقبل پہلے اُسطان کو تا میں کے جواد کی بھی کوئی صورت نکال نیس اور اگر مانی اسلام سے مراد جیسی ہفتہ الیں تو گو بہ چیز بھانوی تعلیم کے مراسرخلاف ہے دیں اس صورت میں بانی دیومیندی تحذیب ہوگی اِس لئے مراسرخلاف ہے دیں اس صورت میں بانی دیومیدی تحذیب ہوگی اِس لئے کہ اِن کے قصائد قائمی میں صاف موجود ہے ۔ ع

نلک پر سب سہی پرہے نہ ٹانی احمد میمر قرآن مجید نے حب ایک خاص مقام میں وصیت کے بیش نظر اس لفظ کو حضرت صداین کے لئے مختص فرمایا ہے نوکسی ڈورسرے پراس کا اطلاق کیسے جائز ہوگیا ۔

#### فلاصئه جواب

خلاصه حواب به مُوَاكرُسْتَى توحقیقى مجازى یا ذاتی عطائى كافرق كرك بران اس منتجد بر بنیج جائیس گے كه ذاتی طور بربانی اسلام خداك ذات به گونترى طور براس لفظ كا استعال اور اطلاق ذات خداوندى بر جبس آبار

#### التدنعالي كے دربار ميں كسى كوشفيع لانا

الدّ لقال کے درمارمیں بزرگوں کوشفیع لانا اور اُن کے وسیلے
سے دُعاکرناکیا ہے بعدم سُواہے کہ وہ بیہ اِس سے منع کرتے ہیں۔
اللّٰذ کریم کے درمار اِن دس میں بزرگان دین کوشفیع لانا اور اُن کے
درمار اللّٰذ کریم کے درمار اِن دس میں بزرگان دین کوشفیع لانا اور اُن کے
درمار اللّٰ اللّٰذ وجاعت کے نزدیک جائزہے ہمائے اُقا
خشفیع روز جزامیں پیلے ذکر ہو چکا ہے اور حضرت سعدی فرماتے ہیں :
مذایا بحق بن فی من اللہ کے درمار ایک فاطمہ
فیر کے شجرہ طرفیت میں اعلی عرزت سے ہیں ملا ہے جو روزانہ
کامعمول ہے۔

یا الی رحم فره مصطفی کے اسطے : بارسول الله کرم کیمیئے خدا کے واسطے والے میں اللہ کے داسطے واسطے والے میں مکھا سے۔ رحم کرمجھ پرالی اولیاء کے واسطے

ان بزرگوں کوشفیع لابا ہوں ہیں ہوکر ملول ۔ کیجیو بیعرض مری آن کی برکت قبول : الم تقام شاؤں جب نیر سے کے وعا کے اسط اس سے صاف واضح ہوگبا کہ اگر کوئی وہابی ہے طاح دھرمی سے اس سند کا ان کار کرے تو وہ اپنی عادت سے مجبور ہے ، ورندمشلہ کے جواز مین شکنہیں

## كنج بخش اور كنج مك كركمنا درست ہے

سوال: حضرت فریدالدین رحمة التّرطیه کو گنج شکر کینا کیسا ہے؟ ولا بیہ اِس نام اور دا تا گنج بخش کے مبارک لفٹ سے بہت جلتے اور کہنے میں کہ دا تا اور گنج بختے والا توصرف اللّه تعالیٰ ہے۔

جواب : الله کے ان اللہ کے ان ہر دومقول بندوں کو گئے بخن دانا اور گئے من دانا اور گئے کئی ان ہر دومقول بندوں کو گئے بخن دانا در کیا ہے اندائی کے شکہ کم کہ کہ کا افراد ادامام الولا بید نے قدل کیا ہے ۔ اللہ کی فی دیں ۔ اور بادشاہ جو چاہیں جس کوچاہیں بخن دیں ۔ اولیا داللہ کہ بادشاہی کا افراد امام الولا بید نے قدل کیا ہے ۔ مناصل بینے کہ کہ بی عرش سے فرین تک ہماری سلطنت بینے اب طاہر ہے کہ جس بادشاہ کی اتنی بڑی سلطنت ہو اس کے لئے خزانہ یا سنک بخشن کیا مشکل ۔ منرسے کی بات یہ ہے کہ ولا بیہ کے تفانوی نے یا سنک بخشن کیا مشکل ۔ منرسے کی بات یہ ہے کہ ولا بیہ کے تفانوی نے سے در اور کے در بار الہی میارک لفظ سے باد کر کے در بار الہی می صفرت خواجہ گئے شکر کو خود اسی مبادک لفظ سے باد کر کے در بار الہی می

له نعيم الدين صلا كه صراط منتقيم اردو صال

وسيله بناياب - ملاحظمو:

اور حلاوت مجم کو اب نمکینی ایمسان سے اور حلاوت بخش گنج سنگر عسدفان سے ایک سے بی ایک سے بی ایک سے بی ایک سے خریدالدین سنگر گنج بقا کے واسطے کے ۳ : دخم کر مجم پر تو اب جیاہ ضلالت سے نکال بخش عشق ومعرفت کا مجم کو یارت ملک و مال شاہ ابو پوسف سنے شاہ و گدا سے واسطے تے شاہ ابو پوسف سنے شاہ و گدا سے واسطے تے

#### قابل توجه

بیمسئد ند صرف و کابید ملید سرعظندی توجیک قابل ہے کہ حب
حضرت او بور مش شاہ وگدا میں تو داناصاصب شبہ شاہ وگدا کیون ہواور
اگر میں تو بھر دانا کہنے میں کیا قباحت بحس طرح معتقدین کے لئے تھانوی
مشکل گشا بحضرت مولاعلی بھی مشکل کشاخود رت جلی بھی شکل گشا اور
مشکل گشا بحضرت مولاعلی بھی مشکل کشاخود رت جلی بھی شکل گشا اور
توجید میں فرق بھی نہیں آیا۔ یو نہی ذائی طور پر خدا ہی دانا ہے اور اس کی
مہر بانی سے حضرت گئے بخش بھی دانا اور حب بید فرق مو تو مون کے ایمان
میں فرق بھی ہیں آنا۔ بھر جہوں نے گئے بخش کہ کر کیا داہے وہ تو ان کے
بیردا دا بیر میں جنہیں جاب تھانوی نے گئے شکر کے ممارک لقب سے باد

له تعلیم الدین صابح ا

کیاہے اور اُن کے فروانِ عالی شان نے وہ قبولتیت حاصل کی ہے کہ پُوری دنیا میں بہ صدا گونخ رہی ہے ۔ گنج بخشس فیض عب کم مظہرِ نُدُرِحتُ دا نافصاں را بیبرِ کا ملی کا ملال را راہنما

#### غُلاصه حواب ببرمْبُوا!

کہ گنج بخش، داتا ، گنج شکر سرتین مبارک الفاب بالکل صبح میں یہ لوگ اللہ کریم کی عطاسے گنج بھی بخشتے میں اور شکر بھی ۔ ابلِ اسلام کالیم عشد ہے۔ عنیض میں جل جائیں ہے دمینوں سے دل
گنج سٹ کریا گنج بخش اینا وظیف ہے کہیے

> انبیاء ہرمعامے میں ابنی امنت سے ممساز ہونے میں اِ ،،

سسوال: برعبارت مس ك به كدانبياء ابني أمّت سه اكر متاز مرت مي و توعوم بي مي متازمون مي و باقي د إعمل اس مي

له لفظ داناكا اطلاق ذات حل محدة برابيابى بع جي لفظ فدًا كا ورند اسمائ الله وقي مي -

بسا او قات بطاہرامتی مساوی موجاتے میں۔ ملکہ ٹرھ جاتے ہیں۔ جواب بدولسوزعبارت بانی دیوبندی ہے۔ دیکھئے کس بدوی ہے نتان نبوت کا خون کیا اور صرف میں نہیں ملکہ بول محسوس مؤنا ہے کہ و لم سیر کے نامی راہناؤں جناب دہلوی ،گنگوسی ، نافوتوی ،انبیطوی وغرم نے تنقیص ستیدالمرسلین کے لئے اپنی نمام ترصلاحینوں کو وفف کردگھاتھا مكرح نكدب كام انجام دينا آسان مذمخا يحفور برورك بروانول محمزاج سے ببلوگ بخوبی وا نف خفے۔اس مئے تنقیص کی اشاعت کے لیے طانعی کار یہ وضع کیا کہ ان س ایک تحربہ کا رنے ایک مگر حید تعریفی کلمے لکھوئے عن كوميله ه كرساده اوح مسلمان دهو كه مِن النَّكِيُّ و ادهر تحيير واربول ف كل باند صفى منزوع كرديتي - خاب مارے اكامركى كيابات - أنبون توب كردماء وه كرد ما - مثلاً بان ولي بند في عبد الحميد خال كي تعريب مرنی عنی تو جند شعر حضور بنی کرم کی تعرایت کے لکھ دیئے۔ لوگ سمجھے کہ موصون نو بڑے اچھے ہیں۔ مصنور باک کی نغرلین کھی ہے۔ اسی کا جرجا كم ننے رہے اور بار لوگوں نے ادھرا نبیاء كے علوم كى تعرایت كے برد سے مب عمل بر بوری طرح ماعقصات کرلیا که عمل می نوبساادفات امتى نبى كے برابر سوجاتے میں۔ اب صنفت براہین قاطعہ نے دیجھا كہ نی کے علم کی تعرافیت ہے۔ اِس طرح تو اینامشن مجروح ہوگا۔ فوری

جارہ جوئی کی اور شیخ محقق نے حس ہے سروپا روائٹ کے بارے کھکے طور بد فروایا تھا کہ ایں روایت اصلے نہ دارد۔ اس کونقل کرنے کے لئے دیانت وامانت کے سارے نقاضے بالائے طاق رکھ کر حضرت سیخ کے سر بر ہم ہت کھنوب دی کر شیخ عبدالحق روائٹ کرتے ہیں۔ کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم ہیں کے بھر جو کمی باتی رہ گئی تھی۔ اسے یہ کہ کر گیوا کر دیا کہ علم محیط ذمین کا فخرِ عالم کو خلا و نصوص قطعیہ کے بیا دلیا محصن فیاس فاسدہ سے تابت کرنا نشرک ہیں توکون سا ایمان کا محتہ ہے ۔ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نفس سے تابت ہے فجر عالم کی وسعت علم کی کونشی نست قطعی ہے ہے۔ کی وسعت علم کی کونشی نست قطعی ہے ہے۔ کی وسعت عالم کی کونشی نست قطعی ہے ہے۔

#### به تھی دسکھیاں!

محصنور سردر کائنات علیدالصّلوة والسّلام کا وه مرتبه به که نه که منکسی مخلوق نصیب منجوا اور نه به که نه کسی مخلوق نصیب منجوا اور نه به کا اور ما موا اس کے جننے کما لات بی بیب میں بعد خدا و نداکرم عزاسمه مرتبه حضور علیدالسّلام کا ہے کوئی بشر کوئی ملک کوئی مخلوق آب کے ہم بابہ عوام اور دیگر کما لات بین بی موسکنا ۔ جہ جائیکہ آب سے انفال مرقعہ۔

ا براہبن فاطعہ صاف مطبع بلالی ساڈھورسہارنپور کے مراہبین صاف سے الشہاب الثاقب صاف

#### بر مي سائف ملائين!

حوکچے فیوضات و کمالات علمیہ کہ انبیاء عظام اور اولیائے کرام ہر موتے میں ۔ وہ سب آ ب میں اولا بالذات عطیبہ مرکئے اور دوسروں میں ثانیا و بالعرض <sup>ک</sup>

#### إن مختلف عب ارتول كانجور!

قطع نظر اس شئے کہ مصنف براہین قاطعہ نے اس قدر خیانت کا ارتکاب کر کے اپنی آخرت کی بربادی کاسا مان کبوں بنایا۔ دیھنا صرف یہ ہے کہ بانی دیوبند نے جو انبیاء کو اپنی امتت سے علوم میں مماز قساد دیا ہے۔ اس کے لئے بھی کوئی نص قطعی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں توجروہ قباس فاسدہ سے نابت کیا ہوگا تو الیں صور ت میں تو بقول صاحب براہین بائی دیوبند شرک کی در دمیں آگئے اگر کوئی نص قطعی ہی توجراس کا براہین بنیا بنی کے عملاوہ فرہیں نبوی کے مرتک ہوکر خود کھر کی وادیوں میں جا گرے ،کیونکے صادد یو براہین نوی کے مرتک ہوکر خود کھر کی وادیوں میں جا گرے ،کیونکے صادف براہین میں کے میں کے مرتک ہوکر خود کھر کی وادیوں میں جا گرے ،کیونکے صادف براہین میں ایک بھی جو بلین میں موسکتی اور صاحب براہین نے مشیطان کے لئے گروئے زمین کا علم محبط نص سے نابت صاحب براہین نے شیطان کے لئے گروئے زمین کا علم محبط نص سے نابت صاحب براہین نے شیطان کے لئے گروئے زمین کا علم محبط نص سے نابت

كرف كا دعوى كياي - نفربد دعوى بلا دليل موكر غلط اور مدعى حجوثًا يون كے علا وہ نبى كريم كاڭسناخ نابت موگيا ،كيونك جناب حين احمد فيصاف لكه ديا ہے كم وكل فنوضات وكمالات كسي كو طنة بي وه بالذات آب كوعطيات مونغ مي اور دومرول كوبالعرض نزجن كو بالعرض كوئي چيزل دی ہے۔ اِن کے لئے نص قطعی کا دعویٰ کرنا اور جن کے طفیل مل رہی ہے ان کے لئے نص نہ طناخود صاحب براس کے الفاظی نرکی نہیں فرکونسا الیان کا حقتہ ہے۔ اگر فخرعالم وعلم محیط زمین کا ثابت کرنے سے نثرک ہوتاہے ۔ توکیا وجہ ہے کہ وسی علم سٹیطان کے لئے تاب کرنے سے سُرك لازم نهي آنا قصة كوناه كم تحذيبه الناس كى عبارت مين هي آفاكيم ك نوسب بياوردامين فاطعه كى ناباك عبارت من مدنر نوسين وتحقر مي كيونكراس بي تعابل سنيطان لعين كي سائف قام كياكيا سي-اب صوركيم كى تحقير كرنے والے قدم مى از نو دنيس ملك مناب كنگوى كے الفاظ مياشكت می اور عفراس محن کو ضم کرتے میں موصوت کے بارے صدر داوست جناب صبن احمد نے لکھا ہے کہ موالنا گنگومی فر اتنے میں کہ حمر الفاظ موسم تحقیر محصور مرور كاننات علبه المتلام مهول أكرجيه كبني والمصف نيت محعارت مز کی ہو۔ ان سے بھی کہنے والا کا فر ہوجا نا سے اب میں سر کہنے کی صرور منبس كذفلال مشرك ب اور فلال كافريه فيصله تو اس لمبي مودى بحث

له اشهاب الثاقب صف

#### صروری تنبیہ

کسی مسلمان کے دل میں بیضیال عیمول کریمی نہ آئے کہ ہم ان میں سے کسی فرد واحد کو خصوصی طور برکفرونٹرک کا نشانہ نبائیں گے۔ بیسعادت تو و کا بیوں کی ہے دیم نوکسی کو بھی دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے عظیمیدار نہیں جو کچھ بیاں کیا گیا ہے۔ بہ توان کے اپنے ہم خیال لوگوں کی تحقیق کی نباء

برسے باال سے سب سے طبے مفتی کے اس فتوی برحس کے الفاظار ببين كشح جاجيح مس كروا لفاظموهم تحقر حضور سروركا ئنات علبدالسلام بول - اگرجه كهنےوالے نے نیت حفادت رز كى مو - مگران سے هي كہنے والا كا فرموحا ما ہے۔ معرا كرصدر ولومنداس دائرے كووسيع مذكرتے تومكن تفاكه برمعامله جندمحدودا فراذ مك محدود دينيا البكن عس تكريح اتن مطيح تنابدنے اِس فذر واضح الفاظمیں وانشگاف کسر دیا موکدان کے اصاغرو اكابرسب ايك خيال ويك عفائدم نوابسي دوسرس السيم المان كوعو ان کی تربین آمیز عبارتوں سے بخوتی وافقت سے۔ان سے سی هی فرد کے متعلق سى خوش فنى مي بنال مونے كى كيا صرورت سے رشا بد صدر ديوبند كے بى ندودار الفاظ كى بناء بركسى دل جلے نے بلانوفف كهدد يا ہے-ے میں نہیں کہت کرونداں بن ونداں گنناخ ہے اس بنیلے کا ہر ہرو جواں گستاخ ہے رحمن اللعلمين صرف حصنور ستدا لمركبين سلى التعليم أي

سوال: کیانی کریم کے علادہ بھی کسی کو رحمت اللعالمین کہنا در ج اگر نہیں توجوا دمی اس فائل مواس کا کیا حکم ہے ؟ جواب : بیریا کیزہ لفظ نبی کریم کی وہ بہترین صفت بعج تمام انبیاء مرسین بیسے صرف ہما دے آفا کیم کو التدکیم نے عطاء فرائی ہے۔ و البید کے امام جناب گنگوہی کے بغیر کسی کو بھی بیر جراً ت نہیں ہوئی کہ آپ کی اس مخصوص صفت بیکسی ڈو مرے کو شریب کرہے۔ موصوف نے بیکر دار اول اداکیا ہے۔

سموال : كيا فرمات مي علماء دين كدلفظ رحمة المعالمين مخصوص أنحضرت صلى الدعليه وسلم سع مع ما سرخص كو كهرسكتي من ؟ جواب : لفظر منه اللعالمين صفت خاصه رسُول كينبي بلكه ديكر انبياء اولياء اورعلماء ربانيين عي موجب رحمت عالم بوتي بن آگرجه جناب رسول التُدمتي التُّدعليه وأله دستم سب مِن اعليٰ مِن - لهذا أكر دوررے بر اس لفظ کو ننا ویل بول داوے توجائز سے لیے صدافسوں کہ صِ طَبِقَ كُولِفُظِ مَشْكُلُ كُتُنا ، لفظ كَنْ مُخِتْس ، لفظ دا يَا ، لفظ عالم النب یں کوئی بھی تاویل نظرنہ آئی -اس کے مقتدرا منا کوعظمت وسول کرم کو مجروح كرنے كے لئے يہاں يا دا كئى - بهرحال شنى نظريات كے تحت بدلفظ لطورصفت التذكريم فيصرف ابني محبوب كريم كصلفة قرآن كريم ميخفوس كباب كسيم المان كوبه عجرأت كهال موسكني بي كمعب صفت سالتعلل نے اپنے صبیب کرم کو نواز اسے -اس میں شرکی مننے یا کسی کو نبانے ک نایاک کوشن کرے اس بارے س مزید بحث آئندہ کی جگہ آئے گی۔

# التُركِيم نے نبی کریم کو ازل سے ابزیک کاعب معطب ء فر ما باہے!

معوال : کیا و کا بیدی سے کسی نے بی کریم کے لئے علم غیب کی ب ہونے کا قول کیا ہے اگر ایسا ہے تو بھروہ مشور کے علم عیب کی نفی کرنے بر ابٹری چوٹی کا زور کیوں اسکاتے ہیں۔

جواب ؛ دبوار بنیا دبر قائم ہوتی ہے اور حب ان سے مذہب کی بنیا دہی کما لاتِ نبوی کی نفی کرنی ہے تو بھر سرکار دوعالم کے لئے بہر بر خام میں کا بنی کرنے کے کیا معنی ۔ ہل یہ بنی کرم کا عظیم معجزہ ہے کہ اس جاست کے کچھ افراد سے بھی اس چیز کا بخوبی نبوت ہوگیا ہے یوس کی ان کے اکا برنے بر دورنفی کی منی اور محیر لطف کی بات بہ ہے کہ کما لات بنوی بیان کرنے والے آج بک ای بنور قائل ہیں جو بمعظم غیب بی کم کم السان کا کسی مارح انکاد کر بہتے ہیں یعن لوگوں سے الدی کم کے خام غیب کی کم نے اپنے مجبوب کرم کے علم غیب کی توصیف بیان کروائی ہے۔

وه مندرجه ذبل بن :

<sup>را</sup>) جَنابُ شِيرِاحمد عثم ان

ببیغیر سرقسم کے غیوب کی خبرد نبا ہے۔ ماصی سے تعلق موں میا نقبل سے یا اللہ سے اسماء صفات سے یا احکام نشرعبہ سے با مذاہب کی حفیقت فی

بطلان سے باجنت و دوزخ کے احوال یا واقعات لعدا لموت سے اور اِن چیزوں کے بتلا نے میں ذرائجل نہیں کر مالمہ

حناب بانئ دبوسند

د۷) علوم اولین مثلاً اور بین اورعلوم آخرین اور ، لیکن و ه سبعسلوم رسگول الله صلی الله علیه وسلم میس مجتبع بین مله

علماء داوبند سمي وكبل خارصين حمد

د٣) انساعلیم السّدام جیسے انصل نزین خلائق اور انٹرن مخلوفات میں السے ہی ان سے علوم بھی نہابیت اعلیٰ درجہ سے مطابق واقع صحیح میں اور کیوں کر ندمبول آخر نبوت معبی تو کمالات علمی میں سے ہے۔

دى مجرحضرت رسول مفول علبه القدادة والسلام تواس كمال مي مركز مي جمله كمالات ابنياء كرام عليهم السلام كي واسطى ذات والاصفات حصور عليه القدادة والسلام منبع اور واسطه بهوري هي بي جوكي فيوضا كمالات علميه كي انبياء وعظام واولياء كرام بربهوت مي و وه سب آپ بي اقدًا بالدّات عطيم مرف اور دور رول مي ثانيا و بالعرض مي آب مصداق اعطى علم الاولين والآخرين اوراعلم الخلائق قاطيب موسية صدر داويندى صاح كي ايك عبارت مم يهي بيان كدة تي بي اس كا

له حاشيه فرأن زُيراً بي وُمَّا بُوَعَلَى الغَيْبُ بِضَنْيِلَ "أَذْ بشيراهمد لله تخدير النّافب صناف عله الشهاب الثافب صناف

آخری حصتہ یہ ہے کوئی بنٹر ، کوئی ملک ، کوئی مخلوق آپ کے ہم ملّبہ علوم اور دسطر كمالات مين بنس موسكنا حبرجائيكم أب سے افضل مور كُفر لُوال فكرا فداكرك - داوبندى لوك بني كرم كعلم عنب كم منكر كف ؛ البي جاب عثماني نے کھلے الفاظ ميں بنا دبا كەمبار يہاں ايك عنب كى بات منه بلكم يغير ماك مرقسم كے غيوب كى خروننا ہے فود جاننا تودركذار اورطاس سے كرجب سرفتم كمے غيوب سمارے أقارميم جانتے ہي توعيراب کے باعطا اللہ اعلم الغیب سونے کا انکاد کیوں ادر حیب بفول سے احمد كوتى مخلوق آب كے بم بله علوم اور ديگر كما لات مي ننس نو بحير مرامين قاطعهم أقاكرم كودبوارك ببجيعكم مذمون اورشيطان كيعلم محيط مو کے خطبے بڑھنے کی خرورت کیوں در بیش آئی را ن نبیوں دبوببندی ساو کے مندرجہ بیایات اگرکسی وقتی مصلحت سمے لئے بنیں ملک حقیقت برمینی من توعير موجوده داوينداول كوصاحب مراسين فاطعه كي خيطان كالبو علم نص سے ان کے لئے تا بت سُوّا ہے ۔ اس کے بارے میں لازمی طور بر فوركرنا ہوگا كران كے شيطان كراستدنغالي كے علم سے بيلے ماصل موكيا عنا بالعدر أكر بعدماصل مؤا نومشكل برب كرصدر دبوبند في فداوندكم کے بعد کا مرتب نورسول کرم سے لئے مختص کیا ہے کہ علوم و کمالات بی کوئی بھی آ ب کا ہم لیہ نہیں اور حن کا کوئی ہم بد نہیں۔ اُن سے لئے نوصاحب براسین كوكو فى نص نظر نبي آئى اور حس كے لئے نص نظر آئى اس كا بد مرنب نبي تو اسے یہ مرنبہ دینے سے صاحب مراہین کا انجام کیا ہوگا اور کیا وہ اکیلے حق

تجانب بي يا بينين ناموريح بلامن بدايك بي طرف موكا دونوں طرف بني امدا گربیا ناست بس زمین وآسمان کا فرق واختلاف مونے سے باوجود خاب حین احد کے سابقہ قول کی بناء مرکہ بیرمب ایک خیال ویک عقالہ میں فریھر توہین رسول کرم کا سہرا ہرایک کے سخنا نظر آئے گا۔اس لیے بی کہول گاکہ عے سے سوچنے کا معتام اسے باربارسوچ اب اس بارے می مسلک کی ترجانی ملاحظہور شنى مسلك كى نرجمانى اعلىصرت كى زبانى مه ذات برول انتخاب وصف برُعے لاجاب نام بُوًّا مُصطفًا تم بي مرورٌوں درور اور کوئی غیب تم سے نہاں ہو معبلا جب نه من ما ہی جگیا تم پر کردڑوں دُرود تو دانائے ماکان و مایکون ہے 🗧 مگر بے خربے خر د بیجے ہیں الصلوة والسلام بإرمثول التدررصناكبها سوال: ندائے بارسول الله مي كيا اخلاف بي اور الصّادة والتلام عليك بإرسول الله برهناكيسات-

جواب: اس مشلمي غائبابه حاجات كي تحت تفصيل أزر جی ہے۔ ستی مسلک میں بہ دونوں بیزس جائز میں۔ و کا بی اس کے منکریں - البقہ سارسے انکروں کی لیے جاصفاتی کے منفرد دکیل جناب تحبين احمد في لكها ب كدلفظ بإرسول الله أكر ملجا ظمعنى -البي طرح تكلاب يحس لوگ بوقت مصيب وتسكيف ال اورباب كوبيكارن مِن نو المانشك حائرنس على مذالفياس أكر الجاط معنى درو داشرلين ك صنهن س كهاجا ومركا نويهي حائز سوگا على طذالقياس اگر ملحاظ معني درود مشرلف كي ضمن من كهاجا وك كانوسى حامز موكا على مرالفاس أكركسي سيفلبه مخبث ومثلات وحدونو فرعننن مس كلاس ننبهي جائز بے اور اگر اس عفید سے سے کہا کہ اللہ اللہ اللہ عفور اکرم اک اپنے فضل وکم سے بماری ندا کو پنجا دے گا - اگر جیسروفت بینجا دینا صروری مزموگا-مكراس التيديه وه ان الفاظ كو استعمال كرنا ب نواس مي محري كوتى حرج نہیں او د ہابیم عرب کی زبان سے بار ہا شناگیا کدالصلوۃ والتلام علی بارشول الله كوسخت منع كرنے ميں اور ابل حرمين برسخت نفرين اس نيا اورخطاب بركرتے من اور إن كا استھزاء ٱرا تے من اور كلمات ناشائت استعال كرتے بى ؛ حالا نكہ كادے مقدس بزرگان دين اس صورت اور جمله صورت درو دنتراهی كو اگرجه بصبغتر خطاب و نداكيول مذسوم ستحق

ے الشہاب الثاقب ص<u>24 صملا</u>

مستخسین جانتے ہیں کی اس سے بخوبی ٹابت ہوگیا کہ اہلِ حرمین حب مک والی مذ تھے تو صلوۃ وسلام بیا ھتے تھے۔

# الصّلوة والسّلام عليك بإرسُول التدكاورد برصف سع روكن والعصوب بالمام بين

جناب جبین احمد کے مذکورہ بیان سے صاف واضح ہوگیا کہ بار روالت اور صلون واضح ہوگیا کہ بار روالت اور صلون واستلام سے دو کئے والے صرف اور صرف نامراد ولم بی جب جم صرف دو کتے ہی جب بہ بلکہ بہ مبادک وظیفہ کرنے والوں کا استنہ او اور کے میں میں میں میں استحار کے دیں جب کے میں میں بخوبی تمیز مہوجاتی ہے ۔

## اعلی نوب نے کیا ہی خوب فرمایا ہے

غیظ میں جل جائیں ہے دینوں کے دل ﴿ یا رسول اللہ کی کٹرت کیجے کے جرچا انہی کا متبع وسنام ﴿ جان کا فرید قیامت کیجے

يارسُول الله دُمْ اللهُ آب كى ﴿ كُوشِهَا لِي اللِّهِ بعت يَعِيجُ

معفل میلا د باعث خیرات و رکات ہے

سوال ومحفل ميلادمنانے كاكباحكم بے كيا اس خوشى بي كوئى فائده مع اس كوهائر سمجين والےكون اورائے ناجا مُزحرام يا بدعت

کہنے والے کون بی ہ

جواب : آغازاسلام سے آج تک تمام مسلان میلاد شریف کی خوشی منانے کے فائل میں۔ اس کو ڈنیاوی اور اُخروی خیرات و مرکات کا سبب مجصة من ال كورام ناجا تزيدعت كيف والع منكرب وبن ولى بي ہیں ۔ان کے امام گنگوسی نے توظلم کی انتہاء کر دی ہے۔ ابنے قناوی میں لکھا۔

ا : مجلس مولود مروحه مدعت سے -

٢: مكروه تخرميد سے ك

س: انعفاد محلس مبلاد مدون فبام بروابات صحح درست سے ماہنیں -

ج : انعقاد مجلس مولود ببرحال ناحائز ہے۔ تذاعی امرمندوب کے

واسط منع ہے کہ

س: حب عرس میں صرف قرآن مثر لعین پڑھا جا دیے اور نقیم شرینی ہو منزيك مونا جائز سے ماننس -

له فتاوی رسید برصال که قاوی رسید به صلال

ج : کسی عرس او رمولود می ستر یک مهونا درست نبین ادر کوئی ساعرس اور مولود درست نبس که

س: معفل میلادیم میں روایات صحید بڑھی جاویں اور لان گزاف اور روایات موضوعرا ورکا ذہ نہ موں مشریک موناکیسا ہے۔ناجائز سے بسیب اور وجرہ کے کہ

### اسكيفي بسسوال كندم اور جواب بو

له فقادی در شیدیه مال ع فقادی رشیدیه مدال

برفسمت تونے بوط لقد کمیوں اختیاد کیا ہے۔ اس طلم کے دریئے تو کمیوں مجوا ہے ۔ اربے سمجھے کھائے تب سفر جننیر سے دل می کس سے بحارہے بھر حیرت درجیرت اس بات بہت کہ ایسے بلادلیل منکر شانور سول حلیل کی صفائی کے لئے بھی صدر دیو بندنے ابنیا روایتی کر دارا دا کرنے ہمئے موصوف کی نیوں دکا لت کی کہ یہ مجملہ حضرات نفس ذکر ولادت نشر لھے جمکہ بروایا ت معتبرہ مو مندوب ادر مستوجب برکت فرماتے ہیں ہے

#### مدعى مست اور گواه يُمن

فناوی در شیدید کامفنمون دیجه کری کہنا ہے جانہ ہوگا کہ کاش صدیہ دیجہ کری کہنا ہے جانہ ہوگا کہ کاش صدیہ دیجہ کری کہنا ہے دریئے نہ ہوئے اور مدی سے سن گواہ گئیت کا مصداق نہ بنتے موصوف کا کہنا ہے کہا ہے جملہ حضرات نفس ذکر ولادت بنرلیب کومستوجب برکت فرما نے ہیں اور محب بھر بزرگ صحیح قرآن والے مولود کو سمی ناجا ٹرجا نتے ہیں رنہ معلوم جس محبس بلا میں صرف قرآن پڑھا جائے اس کے ناجب ٹر ہونے کی کوئی وجہ ہے پھر صرف قرآن پڑھا جائے اس کے ناجب ٹر ہونے کی کوئی وجہ ہے پھر صرف ناجا ٹرز ہی نہیں بلکہ مکر وہ سے مہر کہ دیا اور بھر لیسین خص کی ہے جا یاسداری نے صدر دیوبست دکو نا بعیب کردیا ہے جا یاسداری نے صدر دیوبست دکو نا بعیب کردیا

## مرمندكي مخالفت

مزے کی بات رہے کہ خباب گنگوہی نے حس جیز کو مدعت نا جائز اور مروه مخرمي لكعااور بلادليل أنحيس بندكرك اس كارخيركو بندكرن به الورا دوردیا ہے منودان کے مرتدنے اسے موجب خرات ورکات لكُيها ہے - لكھتے من اس ميں توكسى كو كلام نہيں كرنفس ذكر ولادت زليب حصزت فحزآدم ممرد رعالم صلى التدعلب وسلم موجب خيرات و مركات د نوك أخروى سے مرف كلام بعض تعينات و تخصيصات و نقيدات بي سے جن من الماا مرقبام كالب يعض علماء ان امور كومنع كرتے من لفزنه علىبەلىقلەن والسلام كُلّ مەرعت صلالت؛ اور أكثر علماءاجازت فيتيمى لاطلاق دلائل فضيلت الذكر اور الصاف بدبے كه بدعت اس كوكيتے من كم غيردين كو دين مي واخل كرايا جائے - كما بنظير من النا مل في قوله علبه السّلام من احدث في امرنا طذا مَالَيْسَ مِنْهُ فَقُوَّ رُدُّ الحديث بين ان تخصيصات كواكركو في تنحض عبادت مقصوده نبيل سمجنا لمكه في نفسه مباح جانناہے مگران کے انساب کوعبادت جانناہے اور بریسیب كومصلحت بمجضاب تومدعت بنبس مثلاً قيام كولذا تباعيادت بنسس اعتفا دات كرتا مكر تعظيم ذكر دسول صلى التعليدوسم كوعباً معتجاتات اوركسى مصلحت سےاس كى بربيئت معين كرلى اور مثلاً تعظيم ذكر كومبر وقت تخسي محقاب مرمصلحت سهولت دوام بإ اوركسي صلحت مص

١٢- ربيح الاولمفتردكرليك

## حاجی صاحب کی عبارت کاخلاصہ

حاجی صاحب کی عبارت کا خلاصہ بہ ہے کہ ولادت سر لیب کا ذکر موجب خیرات و برکات دنیوی واخروی ہے۔ اسے بدعت کہنا ناانسانی اور دین سے دُوری ہے۔ نخطیم ذکر دسول عبادت ہے۔ اور الاربیج الاول کو اس کے لئے مفرد کرنا سہولت باکسی مصلحت کے لئے ہے سکین افسوکس کہ ان کے برقسمت مربد درشید کو ان ہیں۔ کوئی چیز میمی راس بنہ آئی ۔

## مجلس مولو دمي حضور ونق افروز بوني بي

قبامت کس آنے والے داد بندی و بابیوں کا مُنْهُ بند کرنے کے لئے ساجی صاحب کا بہ بیان کا فی ہے کہ دو رہا بہ اعتقاد کر مجلس مولود میں حضو رم پر نزر رونق افروز مونے میں ۔اس اعتقاد کو کفرونڈ ک کہنا حد سے بڑھنا ہے ، کیونکہ بیام ممکن ہے ۔عقال و نقلاً ملک بعض مقامات پر و توج محمی میں کہ مدعی لا کھر بر مجاری محمی ہواری کے درج مجاری

ك فيصله بفت مشله مك مشور آفسط برلي كراجي كلاي كلاجي ك

ہے گواہی بیری اور بیھی بقین کرلینا چاہیے کہ اس اعتقاد کو کفر و نشرک کہد کر صدید بڑھنے والے وہ ولا بہد ہیں جرائی طرف حامی صاحب کی علائی کا دم بھرتے ہیں اور دوسری طرف ان سادہ مسلمانوں کو بے جاپیتاں کرتے ہیں جران تمام معتقدات میں حامی صاحب سے با قاعدہ متفق ہی محفل میلاد کو خیرات و برکات کا ذریعہ مجنے ہیں۔ سلام وقیام تعظیمی کے قائل ہیں یہ حضور ہے بورکا علی میلا دمین تشریف لاکر رون ا فروز ہونا جائز و ممکن خیال کرتے میں ۔

جان ولابیت برحاجی صاحب پرضرکایی

د کابیہ کوسب سے بڑا دکھ بہتھا کہ لوگ ہرسال میلا دہیوں ملتے ہیں بعفل میلادیں سلام کی صورت میں قیام کیوں کرتے ہیں ایسی محافل کے انعقا دہیں کیا فائدہ تو این گستاخوں کے اس باطل نظر نیے کوشلف کے لئے حاجی صاحب نے ان کے دلوں پر لویں صرب کاری لگائی ہے کہ مشرب فقیر کا بہ ہے کہ محفل مواود میں شریک ہوتا ہوں بلکہ ذرایو رکات سمجھ کر سرسال کرتا ہوں اور قیام میں نطقت ولذت یا تا ہوں لئے اس سے صاحب دوش ہوگیا کہ جوان چیزوں کو بہیں ماننا وہ حائے جہنم ، فقر تو اسے دائید برکات سمجھ کر سرسال کرتا اور قیام میں لطف ولذت یا تا ہے۔ درایا ہوں ہے۔ ذرایعہ برکات سمجھ کر سرسال کرتا اور قیام میں لطف ولذت یا تا ہے۔

# محدثين كرام كى نظرم ميلاد شرلف كى المبتت

محدثین کرام کی نگاه افردی میلاد پاک کی اتنی اہمیت ہے کہ ترمذی مخرفین کرام کی نگاہ افردی میلاد پاک کی اتنی اہمیت ہے کہ ترمذی مخرفین میں اس موصوع پر ایک سنقل باب بایں الفاظ باندھا ہے۔
باب ماجاء فی میلاد النبی حلّی الٹرطلیدو حلّم اب اگر کوئی میر بخنت میلاد شرفین کو مربلیدی ایجاد قرار دے توجیم بیمسٹلہ دو حال سے خالی ہیں - یا تو اُسے مان بولی کے مقامہ ترمذی بر بلوی میں اور اگر نہیں اور بقینا نہیں تو بھر برتسلیم کئے بغیر حارہ مہیں کہ میلاد آج کی ایجا دہیں - اسلام کے آغان سے حاری ہے۔

مُستاخيّ رسُول کي انتها

میلادِ مسطفیٰ کے منکروں نے گناخی دسول کیم کی انتہا کردی اور دین اسلام کے تمام تفاضوں کو بالائے طاق رکھ کر ایک بنہایت ہی شرمناک خواب کا سہارا لے کر فخر کون ومکان کی علمی چنیت کو بیں مجروح کیا - ایک صالح فخرعالم علیہ التلام کی ذیادت سے خواب یں مشرّ بن ہو کے نوا ب کو اگر دو میں کلام کرتے دیجے کر بوچیا کہ آپ کو بید کلام کہاں سے آگئی ۔ آپ تو عربی جن فوایا کہ حب سے علماء مدرسہ دبوبند سے ہمارا معاملہ ہُڑا۔ ہم کو بیر ذبان آگئی ہے مه خداحب دین لینا ہے ؛ حافت آئی مباتی ہے سو خداحب دین لینا ہے ۔ معاقب کا تک مباتی ہے سوچنے کا مقام ہے کہ حس ذات بابر کات کوخو دخالتِ کا تُنات فی رحمٰن ہو کر قرآن سکھایا اور جامع السکلام بنایا - ان کوالد و حال کمنے کے لئے دیوبند کی مختاجی بھی ۔ حاشا و کلّا بیر شیطانی اختراع محض لینے طبقہ کی تعلق کے لئے گھڑلی گئی ۔

ع در نه چه نسبت خاک دا با عالم پاک برصغبر باک و مهت دمین و کابین کی مذارین م

شور شرکب بیب ایمونی ؟

س : برصغبر باک و مندی و لابیت کی سورش کب بیدا موئی اوراس کا باعث کونسی چیز ہے۔

ج : باک ومندی اس کا قدم اسمعیل دملوی کی وجہ سے آبا ور اس کا باعث موصوف کی تقویۃ الایمان ہے جس کو مصنف نے فود باعث موصوف کی تقویۃ الایمان ہے جس کو مصنف نے فود باعث مارد باہے - اس دعویٰ کی دہیل یہ ہے یمولوی المعیل صاحب نے تقویۃ الایمان ککھنے کے بعدا بنے فاص لوگوں کو جمع کیاجن میں سبد شاہ صاحب اسمیٰ صاحب یمولوک میں سبد شاہ صاحب مولوگ میں میں تا دا مام بخش صهبائی و مملوک علی صاحب یمولوک استا ذا مام بخش صهبائی و مملوک علی صاحب یمی تنفی اوران کے النے

تقدین الایمان بیش کی ماور فرما یا کریس نے بیر کناب لکھی سے اور میں حانتا ہوں کہ اس میں بعض حگہ ذرا نیز الفاظ بھی آگئے ہی اور بعض جگہ تث تردی ہوگیا ہے۔منلا ان امورکو جوسٹرک فنی عقے سٹرک علی لكمد دياليا بدران وجره سے محصد اندليشه بے كداس كى اشاعت سے متنورش صرور موگ -اگرمین بهال رستا نوان مضامین کومی آعظ دس رس می شدریج بیان کرنا ؛ مین اس وقت مبرا اراده مج کا ہے اور وہاں سے وابسى كے بعدعزم جہادسے -اس لئےاس كام سے معددد سول اور ميں ديجفنا مول كد دوسرا اس لوجوكو أعظام كانبس اس لمن من في بم كناب مكه وى بد كو اس سے شور بن ہوگى - مكر نوقع ہے كد الرعوط كر عليك موحا میں گے۔ بدمراخیال ہے اگر آب معزات کی دائے اشاعت کی ہوتد ك حائد ؛ وربنه اسے حاك كر ديا جائے - اس براك شخص نے كہاكم اعلى توصرورسونى جايئي - مكرفلال فلال مقام بيزرميم مونى جايئي -اس بيمواى عدالحي صاحب ، شاه آمنى اورعبدالله خان علوى ومومن خان نع خالفت كى اوركها كەنرىبىم كى كوئى صرورىنىنى اس برابى سى گفتگو سے بعد بالانفاق يه طع يا ياكم نزميم كى صرورت بنبس اوراسى طرح شائع مونى جايئيه وخياي اس کی اشاعت اس طرح موکئی کے

ببب وه باعن ِسُورِ شِص كى اشاعت سے بہلے جمعلس شورى

ما ارواح نبلنه صمه ۱۹

منعقد سُوتی۔ اس برواضح کر دیا گیا گہ اس بریشوریش صرور موگی ، کیونک اس من غرشرك كوشرك لكود باليابع-اس من نيزالفاظ ألمي من اس من ننشد د موگیا ہے ۔ من خود موتا تو اس شور من کو آعد دس سال میں بیان کرنا مگر دو مرا اس بوجه کونبیں اعظائے گا منورین سوگ مگر نوقع ہے کہ لڑ پھٹ کر مٹیک موحائیں گے۔اب اگرچا ہو توا شاعت کمو ورینہ اسے جاک کردیا جائے۔ محرکیا کہنے عبدالحتی وغیرہ اہل شوری کے جنہوں نے باعث شوری میں زمیم کو تو گوارا نہ کیا ، نیکن امل اسلام کو ملاق منترک بناناگوارا کرلیا اور میر تورسے اجماع وانفاق کے ساتھ وہ شورین جوخودمصنّف كے نزديك عاك كرنے كے فابل بھى، شالع ہوگئى۔ بيروي جماع سے عب کے خلاف دبورندی برادری ایک لفظ مننا بھی گوارا منہیں کرتی اور بدبختی سے اس کے مقابلے میں فرآن و حدیث کے بزادوں احکام کو بلانا مل نظرانداذ كردبتي بس اس باعث مثورين كوغالبًا يه المهديت اس ليه حال بوئ موکی کداس سسلہ کے ایک ام جاب گنگری کواس م نالوکوئی تنزلفظ نظراً ما مذى تنشدد كى طرف نسكاه كنى اورندى اس معنون كى طرف توجه بوق جهال شرك ضي كورشرك على الكهد دما كيا عفا اور ندمي حها اس كوجاك كرف كے متعلق كها كيا تفا -اس كوفابل اعتناء سمحها بكه ملا مامل أتكس سندكرك اس برعمدك اور ماعث اصلاح المان ك مركادى - بع مات عفول كرهى ذمن من منه آئے كدخاب كنگوهى نے كسى معاليط كى بنادبر اس باحث شورش كناب كى صفائى بيان كى موكى راس ليركه ان مذركون

نے تو اپنے دور میں ہر شرک گراور ہی کیم کے گئناخ کی بے جامیفائی کا طلیکہ لیے دکھا تھا۔ آغاذ کناب میں ہم بیان کرچیے ہیں کہ وہ توجی دہن عبدالد کا بخدی جیسے ظالم اور اسلام دشمن باغی خونخوار د جے دبوبندیو کے مدنی بھی معاون نہ کرسکے ) کے عقا مُدکی عمدگی اور خود اس کامی دائی کا فرلینہ بھی انجام دسے چیکے ہیں۔ گویا دبوبندیوں کی مذکورہ بالامجلس شورگی کے علاوہ ہر شوری کے نامور حامی ان کے نامی بزرگ حباب گنگوہی ہیں۔

#### فألاصة جواب

خلاصۂ حواب میر می و اکرشورش کا آغاز خباب دملوی نے کیا۔ اس کی منظوری مومن خان وغیرہ مجلس شوری نے دی ۔ اس کو بروان حباب منظوری مومن خان اولاد کو ملا۔ گنگوی نے حبر صابا اور مشورش کا بانی حصّہ ان کی روحانی اولاد کو ملا۔ نعوذ بالتٰدمین ذایک ۔

## باتى مانده شورنس كى تفورى تشريح

سوال : سنورش کا باقی حصه ان کی روحانی اولاد کو بلنے کے کیا ؟
جواب : تقدیۃ الایمان کے بعد حن کتابوں کی اشاعت برشویش کا ذکر خود حلقہ دیوسند کی طرف سے شہواہے وہ تمام حباب گنگوس کے روحانی سلسلیس شار سرتے ہیں۔ ذیل میں ملاحظہ فرمائیں ۔
دوحانی سلسلیس شمار سرتے ہیں۔ ذیل میں ملاحظہ فرمائیں ۔
دا ، خانصاصب نے فرمایا کہ موللنا گنگوسی کی طبیعت علیل می اور میں

آپ کے پاس اکبلا تھا اور باؤل د بار کا تھا۔ بیر زمانہ وہ تھا جس زمانہ میں براہین فاطعہ شائع ہوئی تھی اور اس برلوگوں میں شورش ہوری تی ا دلا) بیروہ زمانہ نھا کہ نحذیرا اتناس کے خلاف آبل بدعات میں لیک شور بیا تھا۔ مولاناکی تحفیری میورسی تھیں۔ حضرت دنافرتوی) کی عرض اس اخفاء سے بیم تھی کہ میرے علامتہ بیر پیچے سے اس با دے میں حماکہ واور بختیں نہ کھولی ہو حائیں کلہ

باربار بيه شورشش كبول بيب امرُوكي

بہنیسلہ تو قارئین ہی کریں گے کہ بار بار سبنورین کیوں بیدائموئی،
اس کے ذمہ دار کون لوگ نفے۔ ہارہے نافس خبال کے مطابق نوشیخ بخدی
کی کتا ب التوجیری کاخلاصہ نفویۃ الایما ن کی شکل میں رونما ہوا۔ اس سے
پہلے عالم اسلام میں اس نوعیت کی کوئی شورین نہیں بھی۔ جب اسے نبیادی
حیثیت حاصل ہوئی تو مراہین و تحذیر اس کی دیواروں کی شکل میں نمودار گئیں
خلاصہ کلام بید سوری کو تو تو ایس کی خوشی کے لئے مہولی جب کے لائے میں اس کے بدلے میں آج بھی
میرساری کوئٹشن مجدی کی خوشی کے لئے مہولی جب کے بدلے میں آج بھی
املی مجدسے انہیں عطیات کی فراوانی موریس ہے بدلے میں آج بھی
املی مجدسے انہیں عطیات کی فراوانی موریس ہے۔ فالی اللہ الشکیٰ

#### ايك مغالطه كاازاله

ماسےمعزد قارمن بربات عولی دمن شین فرمالیں کرسم ازود كسى مصنف يا اس كى كتأب كوباعث مثورين كينے كاحق بنبس ركھتے سر حركيه للحاس ربيخودان كالين كقرسه ان كم شورش مون كا ثوت مہتاکیا ہے۔ ارواح نلفہ ان کے اپنے گھری کناب ہے؛ للزامسيں اس گناه کا ذمته دار صرف اس شکل می تظهرا با جاس کنا ہے جب کہ حوالحان غلط مول-آگر به نهبس اور لفتنام نبس تو بحر فصور واروه بس حو شورتن كا ذكر بارباراسى كما بول من شافع كررسيم مي اورب باستعبى معول كركهى ذبن مى ندائ كريم علماء دبوسدكوكا فركت مى ينبي بنب كفرك فتوب توخ دعلمائ دبوسدن اسن اكامركى متفادعبارنول كم بیش نظرصادر کیے میں اور المجیے وقتاً فرقتاً صادر کرتے رہنے می ہمارا قصور سی سے کہ ہم ان کے صادرت دہ نتوے لوگوں کے سامنے اس لیے بیش کرتے میں کہ لوگ علماد دورند کی توصر ادھر تھریں ناکہ وہ ان کا كوئى بہترين عل نكال سكيس - براه داست علماء ديوبند كومكن سے كم ہماری بات بسندنہ آئے۔ آئندہ مم خود ان کے چندفنو سے نقل کر رہے ہیں الکن ان سے پہلے جن کے خلاف فتوے حاری ہوئے ہیں ۔ ہم ان مِن سے تعبض کا وہ مفام دکھانا جاہتے ہیں حبران سے بعض ماننے وال كى نگاه مِي نفا باب سب سے بہلے بائ دبوبند كے منعلق برصے السك

اكك عقيد تمن د حناب دفيع الدّين كاكبنا سے كم م يجيب برس مصرت لنا نانوتوی کی خدمت می حاصر و اسون - اور کھی بلا وضونیس گیا -س نے انسانیتن سے بالا درجران کا دیکھاہے وہ مفض ایک فرسٹنہ مقرب تقا يبوانسانون من فلاسركياكيا مولئنا اسحان صاحب كى نسبت فراياكم التُدتَعَالَى فِي انسان كَيْ صورت مِي الك فرتْ تذبحِي سے تاكد لوگ إن سے مل کر فرشتوں کی فدر کری ۔ ہمارے بیرسادے بزرگ آفقاف ماہنا عقے ۔ انک سے ایک اعلیٰ وافضل مفات ان افوال سے ملائکلفٹاہت تبؤا كرمناب الخق انسان كى صورت مى فرشنة اور مانى ديوبندمقرب فرشته تھے۔ان کا درجہ انسانیت سے بالا تھا اور آخری قول کی بناء بران کے كُنْگُوي وغيره سب كا درحه انسانيتن سے بالاسُوا - ان بي كوني عي اييا نہیں حوانسان مہور ایک طرف ذہن میں بیمضمون رہیے اور دوہمری ط<sup>ف</sup> ال کے آقا دملوی کے شنے۔سب سندے بڑے اور محبوثے برام میں۔ عاجز اور ب اختیار ملی اولیاء، انبیاء الی قوله جننے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہی اوربندے عاجز اور ہمارے بھائی مگران کو اللہ نے بڑھائی دی ۔ وہ بڑے معائی ہوئے۔ ممان کی فرما نبرداری کا حکم ہے۔ ہمان کے جھوٹے بی ہے کسی بزرگ کی شان میں زبان سنجال کر

که ارواح نکشه ص<u>ه ۲۵ می ارداح نکشه صه ۸ سه ارواح نکشه مسامی می این مسلم می این می</u>

بود ا در جربنزک سی تعرفی مهوسوسی کرو رسوان می مجی اختصادمی کرد-• مرم م م برار

قباس كن زگلتنان من بهاررا

نغت سے کہ ایک طرف تو انبیاء کی تعرفیت بھی بشرکی سی بلکداس می بھی اختصار کا حکم مور ہا ہے ، ایکن دور مری طرف مانی دار بند کا درجم انسانتن سے ملندتا یا حار السے - ابنطام رہے کہ اللہ کی ساری علوق سے امٹرین انسان میں اورسارے می نوع انسان میں سے انٹرین اور ملند درجه والع البياؤمر لين بن توالمعلى تعليم كع اس ببلو كرتحت کرکسی بزرگ کی تعربیت بسترکی سی مہو بلکہ اس میں بھی اختصاد کرو۔ لاز مطور یرا نبیاء کوھی انسانیت کے سب سے اعلیٰ مرننبہ مک محدود کرنامیٹ کا نواس شکل می دوسرا بانی د بویند مهو با کوئی اور اسے مجبورًا سر لحاظ سے انبیاء سے سچ ماننا فرض ہوگا۔ اگر انبیاء کے ساتھ اس کی برابرى بإسندى كالمعتسال هي بيدائروا نواس كا قال كعندكي لیبیٹ من آحب عے گا،لیکن برچیز اعتقاد رفیع الدین کے بالکل سنلات ہے۔ اس لئے کہ ان کی تقبق کے مطابق بانی داوسند کا درجہ انسانیت سے بالاہے ،تولازی طور پر وہ انبیاء کو پیجھے حجود كئ بكيونكه تمسام ابل اسلام كى نسكاه بي اببياء ومرسلين

معى انسانيت سے بالانبس توجوانسانت سے آگے تعل كيا۔ وہ نغوذ بالتدان نفوس فدسسه سے منصرت عمل من وصيا بانی دلوسندنے لکھا ہے) ملکہ انساء سے بھی برلحاظ سے بڑھ گیا۔ ا ب قطع نظر اس سے کہ بڑھنے بڑھانے والوں کا کیا حشر ہوگا دیکھنا تو سے کہ انسانیت سے کلندورجہ کس ذات کا سے بھالے نا قص خال میں نوانسا نبتت سے بالا درجہ صرف رت العالمین کا ہے لیکن کیا کینے علماء ولوٹ کے کہ انہوں نے اس میں بھی اپنے بزرگوں کو شرك كرك دم ليا اور مزے كى بات بيسے كداس سے عى ال ك توحیدیں ذرہ محرفرق نہیں آیا رہ السی سے ادبی سے جس میں بیک وقت جله انبياء مرسلين كي هي توسن ساوردت العالمين كي اورب ساراا ترب المعيلي اوركنگوسى تعليم كالفقير كے خيال كے مطابق اسس بدنزین گسناخی کی مزاان لوگول کوب ملی ہے کہ حن لوگول کو انہوں فے انسانیت سے بالا درجہ دیا تفا۔ خودان کوصر سے کافراکھ دیا۔ عبر بالحضوص بانی دایو سندسے بارے میں تو تجدید ایما ن اور تخدید الكاح كاحكم معى جارى كردياركياسي احب عفا كرعمل كى توفيق محى ساخف بي رفين موكني مهوتي - بهب رحال بداعزا زنو باني دبوسب كاابنا حصرتفا الكين اس امت كي عكم على ايني احاب كم تعلصانه كوشتوں سے ان كے قریب میں سنچ گئے۔اب بلا ناخران كے احباب كى إن برورده كرم فرمائى فتوول كى شكل مي ملاحظه مو ماسى برمىنى فیصلوں کے اندازمیں -

# بهسلافيصله

پہلا فیصلہ جناب تفانوی کی مندرجہ ذیل عبارت سے بارسے ملاحظہ ہو۔ موصوت نے بی کرم کے علم عنب کے مارے میں لکھا ہے کہ بھریہ کہ آپ کی ذات مفدسہ برعلم غیب کا حکم کیا جا نااگر بقول زيدصح موتو دربا فت طلب امربيالي كداس غبب سيمراد و معض عنب سے ماکل عنب واگر معض علوم عيسيد مُراد من تواس من حفار کی می کیانخصیص ہے۔ ایساعلم عنیب تدرید عمرو ملکہ برطسی ومجنون ملکہ جمع حبوانات وبہائم سے لئے معبی حاصل ہے ، کیونکہ سرشخص کوکسی سرکسی الیبی بات کاعلم موالے وروس نخص سے عفی سے لیے یہ وہی نا پاک عبارت سے لیس برآ فل فعن قبلة عالم حجت الاسلام سندى محدث اعظم يأكث ال علامه الحاج الوالفضل موللنا محدمردار احمدصاحب رحمته الله علىبرماني مركز فأرالعلوم جامعه دصنوب بمطبر الاسلام لاثيليور شرلف اور جناب مولوى منظور اجمد سنطی کے درمیاں برملی شرافت میں مناظرہ می کا تھا۔

حصرت محدث المل سنّت نے ادشاد فرمایا کہ اس عبارت بیں جولفظ الیسا ہے وہ تشبیہ کے لئے ہے جس سے سرکار دوجہاں علیہ الفلاۃ والتلام کی گنتائی بالکل واضح ہے۔ مولوی صاحب کا کہنا تھا کہ یہاں بدلفظ تشبیہ کے لئے بہیں ملکہ اثنا اور اس فدر کے معنی بیں ہے۔ اگر تشبیب کے لئے بہیں قبلہ اثنا اور اس فدر کے معنی بیں ہوتی جو مؤب کفر تھی اور جب تشبیب کے لئے بہیں تو کفر نہیں ۔ جناب مولوی مرتفیٰ حسن در جنگی کفر تھی اور جب تشبیب نہیں تو کفر نہیں ۔ جناب مولوی مرتفیٰ حسن در جنگی الیا لفظ فقط کی بار سے بی بھی موقف ہے۔ لکھتے ہیں : واضح ہوکہ ایسا لفظ فقط کا نندا ورشل ہی کے معنی میں ستعلی نہیں ہوتی بین بیا کہ اس کے معنی اس قدر اور اثنا ہے۔ بیسر عبارت متنا زعہ فیصل میں لفظ الیا بمعنی اس قدر اور اثنا ہے۔ بیسر عبارت متنا زعہ فیصل میں لفظ الیا بمعنی اس قدر اور اثنا ہے۔ بیسر عبارت متنا زعہ فیصل میں لفظ الیا بمعنی اس قدر اور اثنا ہے۔ بیسر سیسر کہیں گ

اگرتشبههم و تومير کيا بروگا!

اب سوال به پیدا سوناتها که اگرتشبیه سونو بھرکیا ہوگا تومولوی منطورصاحب مذکود کا کہنا ہے کہ اگر بالفرض اس عبارت کا وہ مطلب سوجومولوی مردار احمدصاحب بیان کر دیسے ہیں۔ جب نو

کے تومنی البیان فی حفظ الایسان صف کلے تومنی البیان صفل کلے ا

لوگ می ایسے معنون سے محفوظ ہوتے ہیں - اگر بیر اس کا عقیدہ ہے تو کفر ہے دیندار آ دمی کو اس کے شننے سے بھی اختیاط جا ہئے ۔ دفقط سعیداحمد سنبھل )

ریم) اس شعری نعت میں بڑھنا اور مکھنا دونوں کھندہے۔ دوار شاعلی عفی حنہ منبھلی)

ده) نیبنول حضرات دام طلهم العالی محیرابات کی میں بالکل موافقت کمرتا ہوں۔ دمحدا برامیم عفی عینہ مدرستہ الشرع سنبھل)

ل) شعر مذکور اگرچید نعت بی ہے لیکن حدمتر بعیت سے ہاہرہ ،
البیا شعر بذکور اگرچید نعت بی اور مذبیر ہے والے کو بی صناحائز ہے
مینا داد وقبیح ہے دمحد کھا بیت اللہ کان اللہ لد دہلی )

دے) ع<u>الا</u> الف نمبر فتوی مذکورہ شعر آگر جب آنحصرت ملی المطلبہ وہم کی تعرفیت میں شاعر نے کہا ہے ، نیکن اتنا صرور ہے کہ شاعر نترعی اصول سے واقف نہیں ہے ۔ شعر میں صد درجہ کا غلوہے جراسلامی اصول کے کسی طرح مناسب نہیں ہے ۔

ده) شاعرکا فراس وجه سے نہیں ہوسکنا کہ شعرکا پہلا مصرع برخدط ہے۔ معنی میں اگر کے ہے " اور محال چیز کو فرض کرد کھا ہے بشرط کا وجود محال ہے ۔ اس کے دو مرامقرعہ لطور حزا کے ہے۔ اس کا وجود محال ہے ۔ اس کے دو مرامقرعہ لطور حزا کے ہے۔ اس کمر شعر نعت دسول سے بہت گرا مُہوًا مرنب ہونا بھی محال ہے مگر شعر نعت دسول سے بہت گرا مُہوًا اور در کیک سے ایسے غلوسے شاعرکو بچنا فرض اور صودری ہے

الیے اسعاد سے آپ کی تعظیم نہیں ہوتی بلکہ توہیں کا پہلونمایاں ہوجانا ہے

بہصیح ہے قرآن کے مطابق ابلیس جنت میں نہیں جائے گا۔ گر اس کے قائل
کو کا فر نہیں کہہ سکتے ۔ اس میں محال کو فرص کر رکھا ہے۔ حب نک توجیہ

اس کے کلام کی ہوسکتی ہے ۔ اس وقت تک اس کے فائل کو کا فر کہنا جائز

ہنیں ۔ ایسے اشعاد مولود میں بڑھنا نہیں جاہئے۔ واللہ اعلم ا

كنبهستيدمبري صدرمفتي دارالعلوم ديوبند ٢١٢ هجري جعه نمبر ١٢٩ فتوى شاعركا مقصد بطام روسول المصلى المدعليد وسلمى نعت ہے اور وہ فرط عقیدت میں سگ کوئیڈنی کڑھی البیس سے جمی برنز ابن كرنا جابتاہے - اس كامقصد البس كرمنتي كمنا نہيں ہے جو ان نصوص کا انکا رہی نہیں اور ندابلس کے جنتی ہونے کا مدعی ہے۔ اس كمة شاعر كوكافر مذكها جائے ؛ البتّه اس تنعرمي حي نكه اس تسم كا المام موسكتا سے اور ابہام كفرسے بينا واجب ہے۔ اس لئے اس نعر كو برگز ند برُحاجاتے اور تو سرکی جائے مگر دوسرے لوگوں کو بھی اس کے کا فر كبنيم من احتباط كي صرورت ہے ؛ كيونكه التزام كفر اور لزوم كفرم فن ہے اورجب کسی کے تول میں احتمال اونی کھزیمی ہوسکتا ہے اگرجیہ بناومل مو-قائل كوكافر مذكها جائے گا- والله اعلم!

سعیداحمد غفر لهٔ مفتی مظاہرالعلق سہار نیو۔ ۱۵ صفرت العجم فعرف ایک می سوال کے جاب میں فار بین فے عبانت عبانت کی ولی ملاحظہ فرا لی رہدوہ اون طرح سے جس کی کوئی کل سیدھی نہیں۔

موٹی تو مولوی فاسم نا نو توی کو جامل اور مبیودہ کہر رہا ہے کوئی کا فر اورفاس - كوأى التزام كفراور لزوم كفرك بحث بي الجمائرواي -غرضبکران کے ان فتوی نومین کاکوئی معباری نہیں اور سارے فتوسے اس بنیا د برمی کرکسی کوعبی اس کی خربیں کہ نیر کے نشانے ميكون مب - اكرىبمعلوم بوناكه ما في دارالعلوم ديوبندكاستعرب نوعير اس شعرس لعنت نبی کے وہ وہ گوشنے نکا لیے جاتے کہ عالمگیری وشامی سے بجائ ديوان غالب و ذوق ك صفحات أكطي جان اوراً روشاع ي میں اس شعرکو ایک سے مفہوم کا اضافہ کہا جانا۔ پیھی ایک دی کفر کے فتوے خود داربندسے دیشے جائیں اور بدنام بربلی کو کیا جا مے۔ آج بلندانگ نعرون سے كما حاتا ہے كہ كا فركوكا فرنه كمير ، حالانكر بركبر كرخود أن وت نے کا فرکبر دیا لینی کا فرنز ہے گرکا فرکبومن ۔ ٹون کے آنسومصنف علامدمنتاق احمدصاحب نظامی صفف نتاوی اور تبصره فارتبن کے سامنے - اس برمز مد کھے کہنا ہے سودسے ۔ البتہ بہ نابت ہوگیا کہ جاب نا نوتوى هي مولود خوا ل عفه .

## علماء دبوبب كانبسرافتوي

علماء دبوبندكا يرفتوى مم اينعوام برادران اسلام كالمسنت ماعت كى مانى بيجان شخصيت غزائى دوران حضرت علامه احدسعيد كاظى دامت بركاتهم العالب مثنان شركاب كى دساطت سربينجا ماجابت ہیں۔ ملاحظ موعرب وعجم کے علمار المسنت نے جوعلماء دیوبند کی توہن کر عبادات يرتكفير فرمالي - اكراب سيج يوص تومعتيان دبوس ك نزديك بھی وہ تکفیر حق ہے اور علماء دیوبند اچھی طرح جانتے ہی کہ ان عبارت مں کفرصری موجود سے الکن محض اس کشے کروہ ان کے اپنے نقتداو اوربسیواوں کی عبارات میں بلکھ رہیں کرنے اور اگر مفتیاں دایو بندسے ابنی کے پیشواؤں کی کسی اسی عبارت کو لکھ کرفتوی طلب کیا جائے حس کے متعلق النس بمعلوم مذہوکہ بیارے طوں کی عبارت ہے تووہ اس عبارت کے لکھنے بربے دھڑک کفر کا فتوی صادر فرما دیتے بن - حب النس بنايا حائے كرص عبارت براب نے كفركا فتوى ديا۔ برآب کے فلاں دار بندی مقدر کا قول ہے تو مجر خدات امیر سات کے کوئی جواب بنہیں بن بڑتا - اس کی بہت مصد شائیں بیش کی ماسمتی میں ۔ سردست مم ایک تازہ مثال ناظرین کوام کی ضیافت طبع کے لئے بیش کرتے می اور وہ بے کرایک دارمندی العقیدہ مولای صاحب نے جمودو دیت کاشکارموضے می -مودودی صاحب کو داومنداول کے عائد كرده الزاهات توہيں سے مرى الذمه ثابت كونے كے سے مولوى محد قاسم صاحب بانی مدرسه دایوبندکی ایک عبارت ان کی کتاب تصفينه العقائد سينقل كرك ديونزجي اوراس برفتوى طلب كيار مگریہ بزتیا ماکہ ریحبارت کس کی ہے تو دیو مند کے مفتی صاحب نے اس عادت برب دصول كفركا فتوى مادر فرما دبار ملاحظه فرائي:

# است نهار بعنوان دارالعلوم دبوبند کے مفتی کامولانا قائم نانو توی کوفتوی کفر

سفتوی داوبندبول کے ملے میں مجلی کے کانے کی طرح مجنس کردہ کیا۔ مولوی محدقاتم صاحب بانی دارالعلوم داوبند کی عبارت حس کو لکھ کرفتوی طلب کیا گیا بیرسے :

و در دغ صریح بھی کئی طرح برم د ناہے جن میں سرا بک کاسیم کیسال مہیں - ہرفتم سے نبی کومعصوم ہونا صروری مہیں۔ بالجمله علی العموم کذب کو فنٹ ٹی نشان نبوت ہائی معنی سمجھنا کہ بیرمعصبتت ہے اورانبیا عملیہ ملا

معاصی سے معصوم میں ۔ خالی خلطی سے نہیں،، فتوی ۸۲۷

الجواب ، انبیاءعیہم السّلام معاصی سے معصوم ہیں۔ ال کومرِ ب معاصی مجھنا العیاذ بالتدالمِسنت وجاعت کاعقیدہ نہیں۔ اس کی وہ تحریر خطرناک بھی ہے اور عام مسلمانوں کوالیں سخر رات کا پڑھنا جائز بھی نہیں۔

فقط والتداعلم رسيداحمد سعبدنات مفتى دارالعلوم ديوبندى

سعواب میم بعد الید عفید به والا کافرید ر حب بنک وه تجدیدلیا اور تجدید نکار بنرکری اس سے قطع تعلق کرلیں ، مسعود احمد عفی الله عند مهر دار الافقاء فی دیوبندالہند - الشتہر محمد بیٹی نقشبندی ناظم مکتبدا سسامی لود هرال ضلع ملتان -

فارئین کرام غور فرمائیں کر دبو بند سے مولوی فاسم صاحب پر بہ فتوى كفرمنكواكر استتها رجعابين والامولوى محدقاتم نأفوترى اوراكابر علماء دبوبند كالمعتقداوران كوابنا مقندا وبيننوا ماننخ والاسب يرمكر مودودی مونے کی وجرسے اُس نے مودودی صاحب کے مخالفین علماً داوسندكونيحا دكهاني كمعلة اورمودودى صاحب برعلمار داوبندك صادر کئے بوئے فتووں کوغلط نات کرنے کے لئے بہ جال حلی اگرم مشنم دبوسدى العفيده مونيك وحبر سيمولوي محد فاسم صاحب ناؤوى بانی مدرسه د بو مندر مفتی د بو بند کے اس فتوی کفر کو صح تسلیم بنا کرنا مكن مارس قارئين كرام براس فتوى كويره كرب حفيقت بخول وامنح ہوگئ ہوگی کرففیہان دلومندکی نظرمی علماء دبوبندی عیا راس کفرہ بقينًا كفريهم علكن جزنكروه ايض مفتداء اور ببينواءم اس ميكان كى عبارات كے سامنے فدا اور رسول كے احكام كى كجھ وفعت بني الحق المبين صفحاتله مطبوعه ثنائي برقي ريس لاسور لي فتوي اورمضمون کسی وضاحت کا محتاج ہی بنیں۔ صرف اتنی بات قابل نوجہ ہے کہ آخر بناب محدعسي مذكوركومفتي دبوبند كمفتؤى يرتفين كيون نبس -اس كادحه مرينانص خال مي نوبيد المصرف محد عدلي كوسي بنس - بلكمي عي ويند كواين مى مى مزرگ كفتوى بركوئى بيتين منبى ؛ ورند بدلوگ اس تضادياني كاشكار ندمونے حس كا باد لا بنون بيش كبا جاجكا ہے۔

#### جناب دملوى كاايك اورمنزك كرعضام

بہت بہت ہے کہ جناب دہلوی کے ساتھ جس کو دُوری بھی نبت

ہوگئ وہ بھی بخوبی مشرک گربن گیا - ذیل میں اس کا بھوت ملاحظہ کیجے 
جناب مودودی جن کے بیروکار نہ معلوم انہیں کن القاب سے نوائے

ہیں - وہ اس ہے دردی ہے مسلم نوں کو مشرک قرار دے رہے ہی جبا

تصوّر ھی کسی سلمان کے لئے جائز نہیں - یہ دولت انہیں جناب دہلوی کی

عقبدت سے نصیب ہوئی ہے ۔ موصوف نے جن مضمون میں سلمانوں کے

ایماؤں کے ساتھ مولی کھیلی ہے ۔ اس کو ہم تین حقوں میں بیش کرتے ہی

ملا فظ کر کے اندا نہ کیجے کہ کتنے بڑے علم کا اذشکاب ہے -

## انبیاء اولیاء کے ماننے والوں کومشر فرادیا "

انبیاء ، اولیاء کے مانے والوں کوظا کم مضمون نگارنے بول مشرک قرار دیا کہ انبیاء علیم استادم کی تعلیم کے اندسے جہاں لوگ التدوا صد قہاد کی خدائی کے قائل ہو گئے۔ وہاں سے خداؤں کی دوسری اقسام تو رخصت ہوگئیں ۔ مگرانبیاء اولیاء ، شہدا ، صالحین ، مجاذیب ، اقطاب ابدال ، علما ، مسائنے اورظل الاہوں کی خدائی کھر بھی کسی نہیں طسرت عقائد میں اپنی جگہ نکائتی ہی رہی ۔ جامل دما خوں نے مشرکین کے خداؤں کو حیور کران نیک بندوں کو خدا بنا لیاجن کی ساری ذندگیاں بندوں کو حیور کران بندوں بندوں کو خدا بنا لیاجن کی ساری ذندگیاں بندوں

كبا بنطسلمكي انتهب ينبين

ابل اسلام لوری دُنیا کو معلوم ہے کہ انبیار، اولیا دغیرہ اللہ
کے تمام نیک بندول کومسلمان اللہ کا مقبول اور محبوب انتے ہیں
کوئی جا بل سے جا بل مجی انہیں کسی صورت میں خدا تہیں انتا لیکن آپ
نے دبیجھ لمیا ہے کہ کس ہے باکی سے جا ب مودودی نے بُوری دُنیا
کے مسلمانوں کو مشرک ٹائیت کرنے کی ناکام کوششش کی ہے اور یہ
اس ہے باک کا بہلا قدم ہے

كيا يظم كى انتهانبين

کرنجدبد و احبائے دین کا مدعی دیندار اہل اسلام کومشرک فراد دے دہا ہے۔ بھر دوہرہ ظلم یہ کیا کہ اہل اسلام کے فائحہ و زبارت کو مشرکا مذہوجا پاط کی جگہ دی ۔ لکھتا ہے کہ ایک طرف مشرکا نہ ہوجا پاٹ کی جگہ فاتحہ و زبارات ندزعرس ، صندل ، میڑھا و ہے ، نشان عسلم ، نغریثے اور اسی قسم کے دوسرے ذہبی اعمال کی ایک نئی شراعیت تصنیف کرلی گئی۔ تجدید احیائے دین صال المی اسلام باقی سادی برائیوں سے تطع نظر صرف فاتحہ متر لین اور ذیادات کو مشرکا نہ گوجا باط کی حگے دیئے اور ذیادات کو مشرکا نہ کو جا باط کی حگے دیئے کا فی سے۔ کیونکہ کئی قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت فاتحہ مبادکہ اور کئی مشرکا نہ گوجا باط ۔

# كرامات كومليخالوجي كهه ديا

بمرحوبيت براظلم كياب وه بيب كديزدگون كي ولادت و و نات کرامات واخذیارات اور نفر ب کوشت پرستوں کی میتھالوی کہرکر دین واسلام کے تمام تفاضوں کو مالا ئے طاق رکھ دیا اور لکھاکہ ڈوری طرف بغیرکسی نبوت علی کے اِن بزرگوں کی ولادت و وفات ظهوروخیا كرامات وخوارق اختيارات وتصرفات اور الشرتعالي كے كاب ان كے تفرب کی کیفیات کے متعلق ایک ٹوری میضالوی نمار موگئی ومیت بیت مشركين كى ميتالوى سے برطرح الكا كھاسكتى ہے دكتاب مذكور صنا الماليا كجائب برست مشركين كي معيقاً لوجي اور كجا ابل ايمان كاكما مات نفاف و نقرب البى كاقائل موناكبا امل اسلام كان باكيره معمولات كومبترب مشركين كى مليقالوى كے سائھ متفق كرنافعل فليح اور كفر صريح فهس -اس نادان كى نظسرس مشركون اورخوت ابدال ، او بياركو مانخ والول كافرن صرف برب كه مشركين كے بال المكار علا نبداله واقا

#### مو دو دی مسلک المبنت کے خلاف ہیں

عصمت انبیا دکے مسئلہ می ہم المسنت کے خلاف ہم یہ مودودی صاحب کے دوں رے عقائد فاسلاہ ۔ سہار نیور سے مودودی فتنہ کو مٹا دور مودودی سخر کی مہلک اور زہر فائل ہے ۔ مودودی کے جمال گراہ ہیں۔مودودیوں کے بیچے نماز نہ طرحوظی

بے اساد امیر جاحت اسلامی کی دینی علوم و معارف میں کمزوری اور نا بُختہ کاری ہی ایک المیمی سنقل وجہ جس کی بناء برمود و دی جاحت ملت اسلامیہ کی علمی و دینی قیادت کی اہل نابت بنس ہوسکتی ہتی دیمین اس کے علاوہ امیر جاحت کی مخصوص افتا دطبع اور نعلی آمیز تنقیدی نام سے نے بھی اس مخر کی کو بُہت زیادہ نفضان پنتجا یا ۔ صالح تنقید کے نام سے اکابدامت کے خلاف بے احتمادی اور سکو علی کا ایک الیسا دروازہ کھول

له ایک تنفیدی نظر مصنفهٔ فاصی مظهر بالترتیب ص<del>ا۱، ۲۰، ۸۹</del> که حاشیه کمنوبات شیخ الاسلام حلد: ۱ صلا<u>ه ۳</u> تصنیف کرلی گئی۔ تجدید احیائے دین صال الم اسلام باقی ساری برائیوں سے تطع نظر صرف فاتحہ منٹرلفٹ اور ذیادات کو منٹرکا نہ گوجا باط می عکمہ دکھنائی موصوف کے خارج از دین ہونے کے لئے کا فی سے ۔ کیونکہ کئی قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت فاتحہ مبادکہ اور کی منٹرکا نہ گوجا باط ۔

# كرامات كومليفالوجي كهرديا

بير موست براظم كياب وه برب كديزدگون كي ولادت و و فات کرامات واخذیارات اور نفر ب کوئیت پرستوں کی میتھالوی کہرکر دین واسلام کے تمام تقاصوں کو مالا ئے طاق رکھ دیا اور لکھاکہ وری طرف بغیرکسی نبوت علی کے اِن مِرْرگوں کی ولادت و وفات ظهوروخیا كراهات وخوارق اختيارات وتصرفات اور الشرتعالي كے كاب ان كے تفرب کی کیفیات کے متعلق ایک ٹوری میضالوجی نزار موکئی وہت بیت مشرکن کی میتالوی سے برطرح انگا کھاسکتی ہے دکتاب مذکورصن ابالملاً كخائب يرست مشركين كي معيقاً وجي اور كجا ابل ايمان كاكما مات نفرفات و نقرب البى كاقائل بوناكيا ابل اسلام كان باكير ومعولات كوتب بيت مشركين كى ميقالوى كے ساعظ متفق كرنا فعل قبلح اور كفر صريح فهس -اس نادان کی نظر مسترکون اور خوت ایدال ، او دبار کو مانتے والول كافرن صرف برب كدم شركين كے بال المكار علا نبداله داويا

اوراد ناریا این الله کہلاتے بی اور بدانہیں عوث ، قطب ، ابدال ،
اولیاء ، اہل الله وغیرہ الفاظ کے بید دوں بیں چیبائے بین ۔ صفط
اہل اسلام الس عبارت سے بدبات صاف ہوگئ کہ مفدن گار
برائے نام مسلمان ، عقائد فاسدہ کا حامل ہے ۔ اس لئے اس سے محقیدہ لوگوں نے اس کے محقیدہ کوگوں نے اس کے محقیدہ کا حامل ہے ۔ اس کے محتقدہ کوگوں نے اس کے محقیدہ کوگوں نے اس کے محتقدہ کا محتقدہ کا محتقدہ کی محتقدہ کی کوگوں نے اس کے محتقدہ کی کوگوں نے اس کی کوگوں نے کہلے کی کوگوں نے کہل کوگوں نے کی کوگوں نے کا کی کوگوں نے کہل کی کوگوں نے کہل کی کوگوں نے کا کی کوگوں نے کوگوں نے کا کوگوں نے کوگوں نے کا کوگوں نے کو کوگوں نے کی کوگوں نے کوگوں نے کی کوگوں نے کوگوں نے کوگوں نے کوگوں نے کوگوں نے کوگوں کی کوگوں کی کوگوں کے کوگوں کی کوگوں

#### مودودي مسلك المبنت كيضلاف مي

عصمت انبیاء کے مسئلہ می ہم المسنت کے خلاف ہم یہ مودودی صاحب کے دوں رے عفائد فاسلاہ ۔ مہاد نیور سے مودودی فتنہ کو مٹا دو۔ مودودی سخر کے مہلک اور زہر فائل ہے ۔ مودودی سے جمال گراہ ہیں۔مودودیوں کے بیچھے نماز نہ بڑھو تھے

بے اساد امیر جاعت اسلامی کی دینی علوم و معارف میں کم روری اور نائیختہ کاری ہی ایس الیمی سنقل وجہ جس کی بناء برمود ودی جاعت ملت اسلامیہ کی علی و دینی قیادت کی اہل نابت نہیں ہوسکتی متی بسین اس سے علاوہ امیر جاعت کی مخصوص افنا دطبع اور تعلی آمیز شفیدی نام سے نے بھی اس مخر کے کو بہت زیادہ نفضان پہنچایا ۔صالح تنفید کے نام سے اکابرامت کے خلاف ہے اعتمادی اور سو وظی کا ایک الیسا دروازہ کھول

دیا۔ جواتت کے لئے انتشار کا باعث بن گیا ہے کا کے سمجھے تھے جسے خضر وہ رہزن نکلا کلہ

## خلاصة عبارات

جس شخص کے متعلّق مذکورہ بالاعبار نبی عنوان اور شرخیاں وضع کی تمئى بن - ملاست بر و هصمت ا منبياء كالمنكرعلوم و معارف مي نايخة كا اكابراتت سے بنظن ، بدندین گراہ اور این تخریرات كے آئينے میں وافقی ایک دابرن سے سی طرح کم نہیں - مگر اسے ہے اُسّاد کہنا میرے نزد ک درجة صحت كومنس مينيا - اس كئے كه ننقدى نظر كے سين نظر اكروافقى موصوف كاكوئي هي أستادينس تومير بهي من لا شكيخ لد فشيف الشيطان كے وسع دائرے سے تو اسے خادج بنس كيا حاسكا، اسكة كم عقل سليم اس بات كى سخونى شهادت ديتى سے كدا وليائے كاملين سے لے کردت العالمین مک برحس نے گھی نکن جینی کی ہے۔ بلات باس کا كونى برا أسناد موگا - بهرمال اب مم اينے قارئين كوابل اسلام اور مشركون بس مساوات ببداكر كيمسلمانون كومشرك شاف والصيع اك كى خُدا برنكت مينى كاستطرد كمات مي

له تنقیدی نظر صوب که تنقیدی نظر صل

## حن ایزنکت حبینی

دا) جہال معیار اخلان بھی اننابست ہوکہ ناجائز تعلقات کو کچھ معیوب نہ سمجھاجاتا ہو۔ اسی جگہ زنااور فذف کی سفری حد جاری کرنا بلاست بخطم ہوگا۔ اس لئے کہ وہاں ایک معمولی تسم (NORMAL TYPE) کے معتدل مزاج اور سیم الفطرت آدمی کا بھی زناسے بینا مشکل ہے کہ وہ غیر معمولی قیسم (NORMAL TYPE) کا اخلاقی بچرم ہے اور کوڑوں کی سندا در حقیقت الیے گندے حالات کے لئے اللہ نے مقرر ہی نہیں کی ہے۔

سے سے بعدت سروہ ہیں ہو ہے۔ دم) اِسی بہ حد سرقہ کو قیاس کر لیجئے کہ وہ صرف اس سوسائٹی کے لئے مقرد کی گئی ہے جس میں اسلام کے معاشی تضورات اور اصول اور قرانین بچدی طرح نافذ ہول اور جہاں بی نظم معیشت سنہ و وہال چور کا ہاتھ کا منا دو ہراظلم ہے کے

## اب دُوسراببلو ملاحظهم

خدارسول برنكت ينى كا بيلوب تفاح ذكرمُوا إب اس كے بالمقابل دوررا ببلو ملاحظدمو - دا) الله كے نزديك انسان كے لئے صروت ايك ہى نظام زندگی اور ايك ہى طريقة حيات صبح اور درست ہے ۔

د۲) مس نے اپنے پیغیروں کے ذریعہ سے جرمدایات بھی ۔ ہرکی بینی کے بغیر صرف اس کی بیروی کرنے اس طرز فکر وغسسل کا نام اسسام سے ۔ اسلام سے ۔

دس) اس اسلام کے سواکسی دوسرے طرز عمل کوجائز نسلیم نہ کرہے

## دومخنلف عبار تول كانتيج

حبناب مودودی کی نکته دانی اور موصوف کی دو مختلف عبارتوں کا نتیجہ بلا تکفف سرعفلند کے سامنے سے موصوف نے ابک طرف تواسلام کی مقرد کردہ حدول کو واشکاف لفظوں میں ظلم اور دوم راظلم قرار دیا ہے اور دوم مری طرف نظام زندگی اور طرز عمل صرف اسلام کو قرار دیا ہے جب سے صاف ظام رہے کہ اگر اسلام سے بغیر کوئی طرفقۂ حیات اور نظام ندندگی صحیح نہیں تو بلا شبہ حد زنا اور سرفہ کوظم اور دوم راظلم قرار دینا صریح گفر مجوز کی ہیں تو بلا سنبہ حد زنا اور سرفہ کوظم اور دوم راظلم قرار دینا صریح گفر مجوز کی کے ایسے زئیں اسلامی زندگی کے ایسے زئیں اصول میں جن کے بغیر معیشت کا درست ہونا محال ہے اور ظام رسے ہوگا۔
مول میں جن کے بغیر معیشت کا درست ہونا محال ہے اور ظام رسے ہوگا۔

له تفهيم القرآن عبداول صفي ، صبي

ادرا گرخدا نخاسند به دونوں حدین طلم اور دوسرا طلم بی رجیبا جو موصوت نے لکھا ہے تو بچر رہد دونوں طلم جس اسلام کے اصولوں بی منامل ہیں ۔ دہ اسلام صبح طریقیہ میات اور نظام رندگی کے توار طلم سے کہ یہ دونوں حدیں اللہ تعالی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وستم کے حکم سے معرض و مجد دمیں آئی میں ۔ اگر انہیں ظلم کہا جا ہے نو بھر اس سے متعیم کیا برآ مدمول کے اسلام کیا کوئی مدعی یہ کہنے کا حق رکھنا ہے کہ خدا نعالی اور اس کے رسول کریم نے جہاں میں طلم جاری کیا ہے۔

## جن لوگول كوسنگساركباگب أن كامعب اراخلاق كيسانها»

کوڑوں کی سزا تو بھر بھی ملکی قیم کی سزا ہے۔ دیکھنا تو بھے کہ جن لوگوں کو خود بنی کریم سے متم سے سنگسار کیا گیا تھا۔ ان کا معیاد افلان کیسا تھا۔ کیا ان میں اس ام کے معیات تصورات قرابین بُوری طرح نا فذ تھے۔ آخروہ لوگ کوئ مخفے۔ اس تھیقت سے اگا ہی کے لئے حباب مودودی کی صرف دوسطری ملافظ ہوں اس کے بعد مہودیوں کے لئے کچے بولنے کی گنجائش نہ دی اور نی اس کے بعد مہودیوں کے لئے کچے بولنے کی گنجائش نہ دی اور نی اور خانی اور ذانیہ کوسنگساد کردیا گیا ہے صلی التی اللہ وسلم کے گئے کے سے زانی اور ذانیہ کوسنگساد کردیا گیا ہے

## مودودی خبال کے لوگوں سے حسن را واسطے کا سوال! ،،

اب الوائد المان كالمودودى خال كالوكول سع مراخداً واسطے كا بيسوال سے كەلفول آپ كے اسر كے عن دو لهود لول كونبى كريم كے حكم سے سنگساد كر ديا گيا۔ ان كى نظم معيشت كبسى عقی رکیا اس دفت کا ببودی معاشره صبح عقاروه احامز تعلقات كرمعيوب مجفة غف - الرابسانبي عفا اور لفننا نبس عفا توجيران كوسناسادكرناظلم تفاياعدل أبيحكم اسلامى عفاياغيراسلامي أكر اس نا پاک معاشرے برریح کظلم اور غیراسلامی کفا تووہ اسلام او مرایت کون سی ہے بقس کی وہ بیردی کو آب کے امیر نے کسی کمی بیشی کے بغیر صروری قرار دیا ہے اور اس کے سواکسی دوسرے طرز عمل كنسيم كمذا جائز نبيس ركها. اوراگروه سنگسارى عداق انصاف اورعبن اسلامى حلم كے مطابق عمل من آئى عنى تو عيراً ب كے امير كا حدز نا كوظلم كبنا خود طلم وب ديني مونى يا سه حدقذف اور بوری وغیرہ کی سزاعی حب فکرا اور رسول فکرا کے محکم سے سے نو ميراً سے ظلم يا دوسراظلم لكمنا فرانعالى اور رسول اكرم بربے نخت حینی مرد فی مایند اگر ہے اور بقینا ہے تو بھر میں بیات موجھنے

م بلامن بدحق مجانب مول كدجونا دان الشرتعالى ، وسول كرم ادر اسلام سے احکام کوظلم قرار دے۔ اس کے ایمان و اسلام کی برزنش کیا ہوگی۔نیز حوکھے آب اوگوں کے امیر نے لکھا ہے۔ کیا أس كاصاف مطلب من بنيس كراسلامي مشرعي حدس اوباس زاني شرابی، چورلوگوں خراب معارشے اور گندی سوسائی کے لئے منہیں - بیر صرف صالح معانتر سے اور اِن توگوں سے لئے ہی جن میں اسلام کے معاشی اصول میری طرح نا فذہوں ۔ اگروافتی ابساہی ہے تو بھر ٹرے معالترے کی اصلاح کا کیاطر نقد سوگا۔ کیا ٹرے معاشرے کی اصلاح کی صرورت ہے بھی بانہیں۔اگر نهبي تو مجرحب لوكول مي نبئ كريم علىبدالصّلوة والتسليم كى لعثت بهُونَى تعتى بان كى نظم معبشت كسين عقى كيا إن مي اللام يمعاشى اصول وقوانين لورى طرح نا فذ عق أكرنيس مخف توان برب حدي کس صنا بھے کے بخت نا فذک گئی تھیں ۔ کہا آ یہ کے امیر کی تحریر كے مطابق اس زمانے میں جاملیت خالصداور سرفسم كى مداخلافى ان مي موجود مذهني - كيا إن مداخلاق لوگون مي حدود كا ناف مرناظم تفايا عدل اوراكرظلم تفاتواس كالأغازكس في كباراكر ظلم نہیں اور ملات بہیں تھا نوطی ہے باک نے دین والمان کے تمام اصواول كوبالاشفاق ركه كراس كوظل قرار دباب راس بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ امتید ہے کہ جاعت کے مخلص کا دگن

دبانت مے اصولوں کے بیش نظر ہادے اس سوال بریخونی عور فکر کے تهبس السيع جواب سے مسرور فرائیں گے حس سے عظمت كريا وحبيب كبريا ومثوكت اسلام معبى برفرار كنظرآئه اورجاعت كمه امير كفنغلق ا مل اسلام کو جا بچاست کوہ سے وہ بھی دفع موجائے اگر سماری نوقع بُوْرَى مذك كُنْ تُوسم مي مجيز مي تجن جانب مول كے كرجاعت اسلامي کے امیرنے اپنی کٹا بول کے ذریعے اسلام کی خدمت بنس کی بلکہ اسلام کے زُوبِ میں انسلام کی محتم نزین تبنیا دوں کو نُوری طسرح اکھٹرنے کی ہرمکن کوشش کر کے اسلام کے دشمنوں کی نوشنودی ماصل کی ہے اور اس کے عوض میں اِن سے نقدی انعام وصول کیا ہے۔ بھر موصوت کے تعدماعت کے باتی ماندہ افراد مبی برستور اِسی راه برگامزن موکر اسلامی اصولوں اور اسلامی معاشرے بی حی الاکا بورى دابزنى سے كام كے كراينے مغربي آقاؤں كى خوستنودى صاصل كردسيمي، ودنت فالم امبرن الماسلام كارشن جاباكفاد و منتركين اورثبت يرستون كميرسا عظ حررًا اسے اور منها بیت ہے در دی سے انبياء، اوليام، قطب ، ابدال ، او تا د وغيره - مجبوبا ب خدا كوابل سلام کا خدا قرار دیا ہے۔اس کی اتباع میں اشاعت اسلام کے ملند بانگ دعوسے کیسے اور ان کی حفیقت کیا ہے ؟

ابل اسلام كوبلا وجمننرك بنانے كى علىكار

سم زبرعنوان دبلوی کا ایک اورمشنرک گرغلام سناب مودوی ك تين الي لمبى حرارى عبارات نقل كريك من جن من بلا دبيل محف خبت باطني اور اسلعبل ولابي بدترين عليم كمے بخت ابل اسلام كو واشكا ف الفاظمي منترك كها كياب اور ان كے براسلامي عمل مشرك کے معمولات کے ساتھ مناسبت نابت کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے بعب کاصلموصوف کوب ملا سے کدنوجد کا بہت ذیادہ مرعی سونے کے باوجرد خود ایے کفرکی لیے میں آگیا جس سے اس کے تمام تر عقب تمند ساری کوشنٹوں کے با وج د اُسے بنین نکال سکتے - نقبر کے مانق<mark>ی خیال</mark> میں جاعت کے امبر رہ اہل اسلام کو ملا وجد مشرک بنانے کی بہوشکار یری ہے -اس لئے کہ موصوف نے اپنی اِن ناباک عبارات میں نہ توکمی كم درج والصلمان كومعاف كياب - اورندى كسى عوث، قطب، ابدال ملكه أوني سے او يخ درج والے كواور براصول سے كه م چُول خُدا خوا مدكريرده كس ورد بد ولن اندرطعنه ياكان زند كرجب فكرا تعالى كسى مدبخت كى برده درى فراف كااراده كرتاب و اس سے دل میں یاک باز لوگوں برطعنہ زنی کرنا ہے تو اس سے دل میں یاک باز وگوں مرطعندن فی محبت پیدا کردیتا ہے و ضایخہ اب اس معالمه البيرجاعت كودرليش آكيا اورمسلما نون كومنترك مناني واليصاك

نے کھے الفاظ میں غیرخُداکی بُوجا کرنے والے کو حنگرا کانسیے خاں ثابت کر دیا ۔

# الوكهي توحي

موصوف نے لکھا ہے۔ انسال خواہ خُداکا فائل مویا مُنکرخُرا كوسيده كرناس ما سخركوفداك فيحاكرنام وباغيرفداكي جب ده فانون منطرت مرحل رالم بصاور اس قانون كے تحت مى زنده بے تو لامحاله وه بغبرجاني بوجع بلاعمدوا فتبارطوعًا وكردهًا فدَّاسي كالتبيح ك رہاہے ۔ اس کی عبادت میں نظامُوا ہے او سیے وہ انوکھی توحید دنیا عصری امیرجاعت کے بغیرجی کا کوئی قائل بنس ففر کے ناقص خيال ي كونى عقلنداس بات كاقائل نبيس كم عيرخداك أرجا اور بخركوسجدد كرف والافطرت مرحل والمع اوروه فداي كى عادت مِن مُكَامُوًا مِن مِرَاسِامِ وَتَوْعِيرِكُمُا رِمُشْكِنِ فَطَرِت بِرِكَا رَبْدَمُونَ اور اِس عمل کی بناویر و ه قابل ستانش سرئے مذکر قابل مزمت اور حبب نومت ما بن حادم بد تو محرانساء اولياء ، شهدا ، وغيره كو ما نيزالو ر یہ بدترین متمت لگانے سے کیا معنی کہ جامل داعوں نے مشرکین کے منداؤ ل كوحيور كرنيك بندول كوفتدا بناليا مشركانه يوجا ياط كي جنگه

ك تفهمات ج: اصفحه: ٣٣

فاتحەزبارات نذرعرس الخركى ايك نى منزلعيت تصنيف كرلى كئى وغيرو-دُلك من العصفوات -

## فلاصه كلام

بہ مُہوا کہ خباب مودودی ایک طرف مسلمانوں کو منٹرک فراد دے کمہ خود نشرک بین میں میں میں میں خود نشرک بین میں اسکے والوں کو فطرت پر چلنے والا کہد کرخود کفری لیبیٹ میں آگئے ۔مسلمانوں کو توجان بی کر مشرک بنایا بخا ،کین پھروں کو سجدہ کرنے والوں کو نادانی میں فطرت پر چلنے والوں کو نادانی میں فطرت پر چلنے والوں میں شمار کر دیا ہے

سے ہے خدا جب دیں لیتاہے ، حماقت آ ہی جاتی ہے برادران اسلام ناچیز کے ناقص خیال کے مطابق امیر جاعت بہیں برنسم کی بھٹکا ردین اسلام ، بزرگان دین سیدالمسلین اور خودر سالعالمین برنکنہ جینی کی بناویر بڑی ہے ۔ خدا رسول اور دین اسلام پرنکنہ جینی کا منظر تو مہارے قارئین دب کھ جیجے ہیں ۔اب دیگر بزرگان دین برنکتہ جینی اور اِن سے منجل کرنے کی مدترین کوشش ملاحظ مہو ۔

بزرگان دبن سے بدطن کرنے کے لئے بہرسلا مت رم ،، بزرگان دین سے بذطن کرنے کے لئے پہلا قدم موصوت نے بوں اُسھایا ۔ میں نے دین کو حال یا ماضی کے اشخاص سے سمجنے کے
بجائے ہمیشہ قرآن و سُنت ہی سے سمجنے کی کوشش کی ہے اس کئے
کمجسی بیمعلوم کرنے کے لئے کہ خدا کا دین مجھے سے اور سمرمون سے کیا
جا بتا ہے ۔ یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ فلاں اور فلاں بزرگ کیا
کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں لے

#### دُوسرات م

اگر کسی شخص کے احترام کے لئے صروری ہے کہ کسی مہلوسے اس بیز منفتدرند کی جائے توہم اس کو احترام نہیں ہجننے بلکہ مبت بیستی سمجھتے ہیں تلے

## تبسراقدم

میں ندمسلک المجدریث کو اس کی تمسام تفصیلات کے ساتھ صحیح سمجھنا مہول اور مذحنفیت باشافعیت ہی کا پابند مہول تھی

#### پوهتات م

فرآن وسُنّت رسول كى نعلىم سب برمفذم سے مگر قرآن وحدث

که رودا داجتماع ، ج : ۳ ، صفحه : ۲۷ + جماعت اسلامی صل که اینگی کا می اسلامی صل که اینگی کا می اسلامی صل که دسائل ج : ۱ ، صفحه اینگی میلا

مے رُانے ذخیرے سے نہیں کے

پایخوان سندم

حقیقت یہ ہے کہ عالی لوگ نہ کبھی عہد منوی میں معیاری الله علی مقدان کو معیاری مسلمان ہونے کا فخر عاصل می الله

#### مجهطات م

یں خواجمعین الدین بنتی دھ۔ اللہ تعب لی سے مسلک کو غلط تصور کرتا ہوں ۔ مبڑے رائے مشاہر امت کا کامل الا بیاں ہونا مبری نظر میں منت تبہ ہوگیا ہے تلہ

#### باتوال فتدم

دشولِ خداکے سواکسی کو تنظیدسے بالا تر نہ سجھے کسی کی ذہبی غلامی میں مبتلا مذمولات

مه تنقیمات ص<u>۱۱۲</u> که تفهیمات صنال که زندگی اکتوبرص<sup>۱۱</sup> مجوالهٔ دیدبندی نشریات که حاصت اسلامی صنک مین مین مین مین مین مین مین ایران القرآن منصب دسالت نبرصال

## بزرگان دبن سے بدگسان کرنے کی وحب خودست دی ،،

ابل مشرا ن مح منبادی مفاسد گنتے می کھا۔ اُ مّت کے تمام فقهاء محذنين مفترين اورائمه لغنت كوساقيط الاعتبار فرار دينا تأكه قرآن مجيد كوسمجينے كے لئے ان كى طرف دحوع مذكريں كے مندرجه بالاصفحات سے میر مات بخوبی واضح موگنی کمامیرعاعت اسلامی نے مخلوق فراکو فراتعالی رسول کریم مشام رقت ،حفیت و شافعیت ادر برانے مفسرن و محدثین سے مدفلن کرنے کے سلسلے میں كوفى كسر باقى بنبر حيورى - بهال مك كدموصوف اس سلسليس اين واي بدنام فرقے نام ہنادابل قرآن سے تھی اس عمل میں بازی مے گئے جس ك وحد سے خود اس فرنے كو كمراه اور كراه كن قرار ديا تھا ميں اس غرص نہیں کرحس بدعملی برموصوف تادم زندگی غود کار مندر ہے ای كى بناء ير دومرول كو بے جايا كاطور مرمطعون كرنے كے كيامعنى -ہم نے تودیکھنا صرف بہ ہے کہ صحابۂ دسٹول کرم سے لے کرمشاہیر صلحائے اتن کی غلامی سے آزادی کی برور فوشی مال کر کے اس کے صلے میں آخر خاب مودودی نے کیا یا یا۔ اہل اسلام حب اس معاملہ مِن مم في عقور على قوم كى قر بلا تأل نام مم خوداس تيج برينج كم

امیر حباعت کو صحائب کوام اور صلحائے اتت بر ہے جا نکنہ چینی کی منرا
بادگا ہ امیر دی سے بیر ملی ہے کہ صحابہ کوام اور کا میں فقہا دمی ذین ہو
مفسترین کی فامل فدر خلامی سے آزاد ہو کہ شاہ اسملیل دہوی اور اس
کے نادان بیرستیہ صاحب کی خلامی کے ذبخیروں بیں بمیشہ کے لئے
حکو اگبا اور نیری کو نبائے اسلام کے صلحا ہ اتفتیا م سے دوگردان ہو کہ
صرف مندر جبالا دو افراد اور اس کے تابع چلنے والوں کا خطبہ
اس طرح بڑھنا مثر دع کیا۔ سیدھا حب اور شاہ مشہبد نے صلی واتفیا
کا جو مشکر فراہم کیا اس کے حالات بر بڑھ کریم دنگ دہ جاتے ہیں
کا جو مشکر فراہم کیا اس کے حالات بر بڑھ کریم دنگ دہ جاتے ہیں
میں ایسامحسوس ہوتا ہے کہ فران اوّل کے صحابہ و تابعین کی سیریں
میں ایسامحسوس ہوتا ہے کہ فران اوّل کے صحابہ و تابعین کی سیریں
برٹرھ درجے ہیں اور یہ خیال کر کے مہیں جبرت ہوتی ہے کہم سایس
قدر قریب زمانہ میں اس یا بیرسے لوگ موگز درسے ہیں لے
قدر قریب زمانہ میں اس یا بیرسے لوگ موگز درسے ہیں لے

جناب مودودی کے صلحاء کے لئے کرکا مختصر نعب ار من

سوال نمبر<u>ع ۲۳ مولوی اسم</u>عیل دملوی مولدنا محدفاسم نانوتوی مولوی امثرون علی دیمقانوی) مولوی *دست*نبد احمدگنگومی ،مولومی خلیل احمداند پھوی وغیرہ نے حضور اکرم صلّی التعلیہ وسمّ کی شال کی میں حوّگ نناخانہ عباد میں کھی ہیں۔ اُن کی وجہ سے اُن میکفر کا حکم نگا باجا سے بانہیں ۔ (مستنفنی محمدا یوب الرسسٹن خطبہ جامع محبر سنری منڈی خانیوال مغربی پاکستان)

الحجواب : اسم من شك نهي كدان اوكون سے جوبعف قوال صادر مؤت من و وہ بقينًا كفر بي سكن اب جبكه يداوك انتقال كركئے اور يہ معوم نہيں كداؤ سكى اور ان كى عافقت كيسى مُوثى ہے الله مبر سے نزديك أن كے حق بيس كوت بهتر مے المبتد حو منتخص إن عباد توب كا قائل هو يقينًا كا في هے ،،

محد مظهرا لله غفرله الم مسجد حامع فتيوري دبلي ١٧ - اكسن ١٩٥١ء

## ببه ہے جناب مودودی کے شہید کا شکر

بعس سنگر کے صالات پڑھ کر خباب مودودی دنگ رہ گئے۔ اس کا مختصر تعارف بیر تفاج ایک غیر جانبدار بنہایت ہی بزرگ عالم دبن کے الفاظ ہیں ہماد سے فارئین کرام تک بہنچا۔اب میہ ذمتہ داری فارٹین کرام بہرہے کہ وہ خود کمل حوروفکر کے بعد فتیجہ نکالبس کہ جناب مودودی نے صحائب کرام اور کا ملین اسلام کا دامن جھوٹ

کر اور ان پرہے حب ننفنید کرکے کیا کھویا اور کما ما ما ہ ففیر کے نافض خیال کے مطب بن نو جناب مودودی کی حترت ببسندی حصنور نبی اکرم صلّی الله علیبروسمّ کی شان افندس میں مشهور گسناخی کرنے والول سے عقبدت اورا کابرین امت صحابہ کرام وغیرہ کی غلامی سے آزادی کا دم عجرنے اور اس برفخ کرنے برجننا بھی افسوس کیا جائے اننا ہی کم سے ، کیونک موصوف کا بذرگان دین سے ہے کرخدانعیالی ٹک ما بجبا تنفت پر کرنا ملاست اس شعركا أثبت دارمعلوم موتاب. مه قابلیت تو بہت بره گئی مات واللہ گر افوسس کہ مسلمان نہ رہے بهرحال فقيراكس سلسلة كلام كوامني الفاظ برخنم كرتا ہے اور جناب مودودی کے متعلق اگر مزید کوئی وضاحت مطلوب مونوماري معركة الآراء نصنيف سيف حديدكا مطالعه كحة.

# پزینبلیغی جماعت کے جبر بنیادی مفاصد کا بسیان "

جاعت اسلامی کے عقائد و نظریات اور اس کے امیر کا سلساع طرلفنت س واسلعيل كے واسطے سے محدبن عبدالولاب نجدى كسبخوني بننج مانے كے بعد بهت مىكىين صورت بليغى جاعت کے چند منبادی مفاصد کھے عقائد اور ماعت حرت کارنامے ملاحظ مول ؛ كيونكه بركام كى كوئى مذكو ئى غرض و غائت بونى ہے۔ للذا ديكها بيرم كداس مكين حاعت كاشت اورطون كى غرص وغايت یمی نماز وغیرہ کی ترویج ہے یا مقصد کچھ اور سے حب تک مہنجنے کے ائے نماز اور دین کی اول ما دس سے ۔اس حقیقت کا انکشاف لبال ملت علامه ارمندا لفا دری صاحب نے امیرجاحت جناب محداد سعت کے ایک میرامرار خط کے ذرایعہ سے کیا ہے ہوا ہول ہے ابنے ایک مخلص عبد النوحدجمت دور کے حواب میں لکھاتھا۔ أمبر جاعت كاخط بعنايت نامه بنيا احال مندج

حصرت مولانا الباكس صاحب في جزيلية كام جومشروع فرما با اورسايس عالم کے مذصر مسلمانوں کو دعوت دینے کی نیت فرماکر حساری فرایا اس کے بنیادی اصول اگرسا منے موں نواس کام کے کرنے می ذرا دقت محسوس مذموراعتراضات توكئے می جاتے میں - مگراعتراضا مے جواب میں بڑنے سے اینا کام نہیں جاتا ہے اور جن کا جواب دیتے بي - وه اس كام سے كدف جاتے بى - بمادانبلغى كام حرف عمل ك کے لئے نہیں سے ملک اول یہ ایمانی تحریب سے دبعد میں اعمال صالح كى تخرىك مے داب مك بيس تحييس سال كے سخرب سے بى معملوم میوا ہے کہ مشرکب رسموں اور گناموں کے جھیطے نے سے لوگ رسمو الوم كناسون كو حيوال ني بني بن الكن إن كوسات الم المحرم عول بن بيايا جائے اور ان کے سامنے کلم طبیبہ کاصحے مطلب اور مطالبہ سامنے آتا ربع نورسمون اورگنامون كوخود مخود حيور ديني مب - سيمارا تجرب ہے اس کو کیے جھٹلا دیں۔ اختلافی جیزوں کوسم اس سے نہیں جھٹرنے كسب كواس كام مى لگانا بے -بد مانس خطوطم الكف كى نس من - بهال مركز من دمنے سے سمجھ من آجاتی من - لهاذا ایک جاعت ابل بصرت اورسمحداد لوگول كى مصيح تاكدوه يهال كے کام کی اصل ساخت کوسمجھ سکیں اور میوات میر پھٹے کے کام میں گگ کر كام كوصيح اصولول برسكي كرايني بهال كام حلاسكين والتلام! بنده محديوسف بفلم محد عاستن اللي ك له تبليغي جاعت ص

#### خط كا خلاصب

بلا تعلقت اس خط کا خلاصہ میہ ہے کہ بہتحریک عمل صالح مینی فاذروزے کی ترویج کے لئے نہیں جلائی گئی ملکہ اس کی غرض کچھ اور ہے مرکز میں دہنے کے بغیر سمجھ نہیں آسکتی جاعنوں میں بھرانے سے جوغرض بھتی اسے بخوبی واضح کردیا شرکیہ بیموں سے کیا مراد ہے اس کا بیان آ تُندہ کسی جگہ ہوگا۔

قائدِاوِّل نے اِسس تخریک کی جو غرض وغایت نبائی وہ بہہے :

میان ظہر الحس میرا مرعاکوئی بایا نہیں لوگ سمجھے ہیں کہ بیر سخری صلاۃ ہے ہیں بہت کہنا ہوں کہ بخریک صلاۃ نہیں ایک ہی بڑی حسرت سے فرمایا کہ میاں ظہیر الحس ایک نئی قوم پدیا کرنی ہے ہے عرض وغایت اور مفصافی مدعا کا بُورا اظہار ایک بار فرمایا حضرت مولانا تھا نوی نے بہت بڑا کا م کیا ہے۔

لے دعوت مولوی محدالیاس صل

بس میرادل برجان ہے کہ تعلیم ان کی ہوا ورطر نقیہ تبلیغ میرا ہوکایں طرح اُن کی تعلیم عام ہو جائے گی کے

تفانوی تعلیمات بصلانے کی کوشش

دفرماباکہ ، حضرت تھانوی سے تعلق بڑھانے حضرت کی برکان سے استفادہ کرنے اور ساتھ می ترقی درجات کی کوششوں میں حصر لینے اور حضرت کی مسرتوں کو بڑھانے کا سب سے اعلیٰ اور محکم ذریعہ بید ہے کہ حضرت کی تعلیمات حقد اور مدایات پراستفامت کی جائے اور ای کو دربا یات پراستفامت کی جائے اور ای کو دربارہ ہے کہ حضرت کی تعلیمات کی کوشش کی جائے۔

مقصد کی نرغیب میں اضاف مقانوی سے محبت کی دعوت

حضرت تفانوی سے منتفع ہونے کے لئے صروری ہے کہ ان کی مجتت ہوا ور اُن کے آدمیوں سے اور اِن کی کنا بول سے منتفع سُوا مائے ان کی کنا بول سے عل سے مائے گا اور اُن کے آدمیوں سے عل سے

که ملفوظات ص<u>ه که ملفوظات صکل</u> که مکایتب الی*اس ص*کل

## وه بھی دیکھا بہھی دیکھا

گو جناب مخانوی سے محبت اُن کی کتابوں اور اُن کے دیمیوں سے نفع حاصل کرنے کہ اُن ٹو جناب الیاس کی ذبانی بیان ہوگئی ہے،
تاہم کوٹی یہ نہ سمجھے کر تبلیعی جاعت کے ذر تہ صرف مخانوی تعلیمات کاعام کرنا ہے ۔ اس لئے کہ جناب تخانوی گو دیو بندی اُمت کے حکیم میں لیکن بھیر بھی وہ چو ہے میاں میں اور جو بڑے میاں میں وہ تو جناب گنگو ہی میں تو مجھ لا محالہ این کی تعلیم سے بھی ذیا دہ صروری مجود ہے

## دائے ونڈسے گٹ گوہ تک

رائے و در سے نئی قوم پیدا کرنے کی تخریک چی دیما نہ تھون سے
اسے نفع ملا اور بھر بیسلسلہ گنگوہ نک جا بہنچا۔ بہال تک کہ امیر جاعت
کو بر ملا سے خطبہ دینا پڑا۔ حضرت گنگوہی اِس دور کے قطب ادشاد اور
مجدد تھے او دمجدد کے لئے صروری نہیں کہ سارا تخدیدی کام اسی کے
پخدد تھے او دمجدد کے لئے صروری نہیں کہ سارا تخدیدی کام اسی کے
پخدام رمو ملکہ اِس کے آدمیول کے ذریعہ جوکام ہو وہ سب بھی بالواسطہ
اسی کا ہے لے گویا میاں الیاس کا کام بھی ان کے مجدد ہی کا ہے۔

له ملفوظات الباس صطا

جناب تفانوی کا برا کام ، جناب گنگوہی کا تجدیدی کام ،،

بھلا بڑا کام : حصرت نے احقرکو مخاطب کرکے فرما یا دیکھے میرا ما د ہ تاریخی مکرعظیم تھیک ہے بانہیں۔ میں آحنر شیخ ذاوہ موں۔ شیخ ذادے بڑے فطرتی موتے میں مجھے مجی فطرتیں بہت آتی میں لے

ری بہت بی بی ہے ، خواج عزیز الحس نے لکھا ہے کہ ایک برمیں نے سٹروتے کیا تے حضرت رقائی برمیں نے سٹروتے کیا تے حضرت رقائی سے عرض کیا گرمیرے دل میں بار بار یہ خیال آ نا ہے کہ کاش میں عورت موتا ۔ حضود کے نکاح میں اِس اظہار محبّت برحضرت والا غامیت رجہ مسرور ہوکر لیے افتیا رہنے گئے اور یہ فرانے ہوئے کے مسجد کے اندر تشریف نے گئے یہ آب کی مجت ہے تواب ملے گا، تواب ملے گا تا ہے تشریف کے ایر کی مجبت ہے تواب ملے گا، تواب ملے گا تا ہے تناب احمد سعید اکبر آبادی دکن مجلس تفوری دار العلوم دیوبند لکھتے ہیں۔ شوری دار العلوم دیوبند لکھتے ہیں۔

له حسن العزيزج : ١ صلاً مرننبه خواجه عزيز الحسن كه الشرف السوائح ج ، ٢ ص ٥٨

ا نے معاملات بین ناویل و توجید اور اغماض ومسامحت کرنے کی مولانا میں جو خوصی اِس کا اندازہ اِس ایک واقعہ سے بھی ہوسکتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی مرید نے مولانا کو لکھا کہ بیں نے رات خواب میں اینے آپ کو دیکھا کہ ہرجید کلمہ تہ ہم صبح صبح ادا کرنے کی کوسٹنٹ کرتا ہوں ، نیکن ہوا۔ موتا یہ ہے کہ لا الدالا اللہ کے بعد اشرف علی رسول اللہ منہ سے نکل جاتا ہے - ظاہر ہے اس کا صاف اور سیدھا جواب یہ مضا کہ سے کلمہ کفر ہے ضیطان کا فریب اور نفس کا دھو کہ ہے تم فرد افر دیر واور استعفاد کرونیکن مولانا تھا نوی هرف بہ فراکر مات آئی گئی کردیتے ہیں کہ تم کو محجہ سے فایت محبت ہے بیسب کچھ اسی کا نتیجہ اور تمرہ ہے گے

احدسعيد ديوسندي كي حق كوئي

جناب احمد سعید اس واقعہ کے بیان بیں حق گوئی کی بنا برطانشہ فالی آفری ہیں رکیونکہ دلوبندسے اولی نسبت رکھنے والے سے بھی ایسی عق گوئی کی ترقع نہیں کی جاسکتی وہ لوگ خدانعالیٰ ، رسولی کی اور بزرگا ب دی کے متعلق توسب کچھ کہنے کے عادی ہیں ، ایکن اپنے بزرگوں تھانوی وغیرہ کے متعلق کچھ کہنا تو در کمناد کسی کی حق گوئی شننا بھی گوارانہیں کرتے ) دین اس کے باوجو دائمنوں نے واقعہ کے بیان میں جیٹم پوشی کی ہے۔

له ما منامد مرهان دالى فرورى المهام صف

درنہ وا قد صرف خواب مک محدود منتظا ببداری میں حرکچھ مُٹوا اس سے توشیطان نے بھی بناہ مانتگی ہوگی بھر حبناب تھالوی کے جواب کودیکھ کرنفین موجا تا ہے کہ موصوف کا تاریخی ما دہ مکوعظیم بالکل محیک نکلار

#### بداري كاكارنامه

مالت خواب اور بداری مین مفور (تھانوی) کامی خیال تھا لیکن حالت بداری میں کلمہ شرایت کی علمی برجب خیال آ با تواس بات کا ادادہ مؤاکہ اس خیال کو دل سے دور کیا جا وے دائ اسطے کہ بھر کوئی ایسی غلطی ندم وجا دے ۔ باس خیال بندہ معید گیا اور بھید دوری کروٹ ویٹ کر کلمہ شرایت کی علقی کے تدارک میں رسول اللہ صلی الد علیہ وسلم بر درو در شرایت برخ منا بران میں بھی جھی بر کہا موں واللہ مسلی ملی سیدار موں خواب بدار موں معبور موں رز بان اپنے قادین جو وہ بعوالی اللہ مسلی میں کہ جس کی طرف نم رجوع کرتے ہو وہ بعوالی اللہ منبع شند سے له

## بڑے کام کا خلاصہ

برے کام ک نفصیل کے لئے کئی دفتر در کارمیں مگرمیں اضفار کے

له الامداد باب صفر باساله ص

بين نظرابية فارئين كومرت انهي واقعات يربار بارتجوبي فوركرن كاعو دینا مول استدے كرمارے فارئين بلاترة داس ننے يركنج حالي كے مريدول نے بھی اظہار محتن بي كوئى كمی نہيں جيوڑی الكن بے نظر مُرشد كانوكيا بى كبنا بيمز واجه صاحب كى خوامش مى قابل داد ب يس كاافهد ابنول في شروا في سع با وجود يمي ري ديا- آخر دل ي باربار خيال آنايي توكوثي معمولي باس نهي - صرور يجد نه يجد ديجها موكار اور مرشد كامنس كر فرمانا كر تواب ملے كا يكس فدرمعن خير سے واس سے ينه حيلنا ہے كب مرید وں کے ساتھ ان کا ایک خاص تھم کا تعلق تھا۔ مُریدیش قسم کی خواہ لے كرآتے أب أن كى فرد و موصله افزائى فرماتے تھے بھر خواج صاحب كوحس جيزكا باربارخبال آباره مجى صرف أن كاحِصدا ورأن كم مشد كافيض تنفاء ورنه أمن محدييس ايسا ببت تصوّر تؤكسي سلمان كيضوّر میں مقول کر بھی بہیں آس کنا۔ یہاں سے بیہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جناب مقانوی مسرور موکر سند تووه سی بے اختیار تھے اور اُن کے مرید نے بداری میں انہیں سیدنا ونتنیا و مولانا اشرف علی کہ کر دو و د پنجابا نووه بھی بے اختیاری می مجبور سور خواجر صاحب فے اپنی محصوص این کا اظہار کیا تو و مھی لاز گا ہے اختیاری کی حالت بیں موکا ۔اس لیے کران مارى باتولى اليى نؤكو فى چيز نظرى نبس آتى جے كوفى بائے نام مسلمان مجى اختيارك ما لت مي بندرك نواس سيداندازه كرنا كونى مشكل نهير كريره في وشف بيار سع سب بعاضنار مي - للمذاحنا

تفانوی نے اپنے درود خوان کو جو جواب دیا تفا وہ بھی ہے اختیاری کی حالت میں ہوگا گر احد سعید نے اس خیال کو خام کر دیا کر بہال ہے اختیار کا سوال نہیں ۔ اس کا صاب اور سیدھا جواب بہ بھنا کہ بیکلہ کرفرہے شیطان کا فریب اور نفس کا دھوکا ہے۔

ابموال بربدام وناسي كم أكروافعي وه كلمكفر تفايس ك حراب میں حباب تھانوی نے اغماص ومسامحت سے کام لے کر مات آئی گئی کردی اور کلم گفر کے قائل کی خوب حصلہ افزاق کی او عیراس صورت میں جاب مخانوی کے تقدس میں کوئی فرق بڑتا ہے یا اِن کی تعلیات ای طرح محسلانے کے فابل رمنی میں اور دیوبندی تومکن ہے كداس بارسيس كونى فتوى صاد دكرف كم سلسام باختياد مول ما حراب أن كى سمجه مي مذا يامو ، لكن خباب المدسعيد حن برحوا روشن مولیا تفا - مہنول نے فود مخانوی کے بارسے می مینم بیٹی اور اغماض سے كيون كام ليا - آخران كى نكاه بركس بيزن برده دال ديا-كياايسى صورت عال كي مين نظريه كبنا ورست منس رسه وه عشرت موت سے یادت جو نظریر ڈال دے یردے وہ اُلفت فہرہے جو دل کو تھے سے بے خر کر دے

اهلإاسلام

اگرکوئی انسان ذرا بحر توجرے کام مے قو صروراس نتیج پر

بہنچ جائے گاکہ بلاتخصیص ہر دیوبندی کی نظر برخفانوی ،گنگومی، دہلوگ نا فوقوی وغیرہ کی ہے جا الفت کا اس قدرغلیظ پردہ پڑا مُڑا ہے کہ اس نے آن کو خوف خدا سے تیودی طرح ہے خبر کر دیا ہے ۔ پھر ان بس سے تبلیغی جاعت اور بھی آگے نسکل گئی ۔ جس نے اسحام خداوندی اور ارشا دات بنوی کی تعلیمات کے بجامے تھا نوی وغیرہ کی تعلیمات کو عام کرنے کا نہیں کرلیا ہے۔

اس سے کہ انہوں نے بڑاکام کیا ہے ۔اس بڑے کام کی ایک دفی جھلک میر منتی ۔اب ذراتعلیات کی ایک جملک ملاحظ ہو۔

#### مقانوى تعليمات كانمونه

عقیقد، ختنه ولسم الله کے مکتب میں جمع مونا بیرسب نزک کردو بدا بینے گھر کرو بد دوسرے کے بہاں بٹریک مہر عنی میں تیجا، دسواں، چالیسوال وغیرہ مشبرات کا ملوہ یا محرم کا تہوار نود کرو بد دوسرے کے بہاں جاکران کا مول میں شرکی سوائے کہیں بیاہ ، شادی، مونڈن چلہ ، حیثی ، عقیقہ امنگنی ، چوتی وغیرہ میں منت جا وُر بدا بیٹے بہاں کسی کو بلا و رسبتی زبود ایک کما ہے۔ اس کو یا تو بیٹے مولیا سُن لیا کسی کو اور اس برجید کروہ۔ یہ تھا جھوٹے میاں کی تعلیم کا ایک منونہ کروہ اور اس برجید کروہ۔ یہ تھا جھوٹے میاں کی تعلیم کا ایک منونہ

له فصدامسيل صفع عه قصالبيل صلا

اب دیوبندی محدداور سطرے مبال کے جندنخدیدی کارنامے ملاحظیر

#### تجديدى كادنام

بمضمون گزرجیا سے کہ بقول میاں الباس داو بندی امت کے مجدد حناب كنگوى مى دامكان كذب وغيره إن كے كئى تحب بدى کارناموں برتفصیلی بحث موسی ہے۔ ناہم موصوف کے قناوی رشید بر كى فبرست سے ان كے چندد بگر تخديدى كارنابول برنظروال ليجے۔ ا: وظیفہ باسشے عبدالقادرجیلانی مشابربرشرک ہے۔ ٢ : غرالله كم لف علم عنب كا اعتقاد كفر ب س : عيرالله كے لئے علم غيب سنرك سے -٧ : یادمول المدعفدة غیب کے سابھ کہنا کفرہے۔ a: طواف قروغیره می احتمال شرک ہے۔ 4: رسول کے لئے علم غیب کامعتقد کا فرہے۔ ع: صلوة غوش ناجائز و مدعت ہے۔ ٨: عرص برطال بدعت سے ـ ۹: مروح مجلس مبیلاد مدعت ہے۔ ١٠: مجانس برعت مي نشركت حسرام سے -اا: جمعرات کو فاتحبہ مدعت ہے۔ ۱۲ ؛ تنجب رشوم مبنود سے میے۔

١٢ : كھانا سامنے ركھ كرفانخه دينا بدعت ہے۔

۱۲: عيدين مي معانقه بدعت ہے۔

١٥ : خُطب عبرين كے اول آخر دُعا مدعت ہے۔

۱۰: آذان بعددنن فبربر بدعت ہے۔

١٤ : محرم من تمام رسوم مدعت بي -

بہ ہیں و ہ کارنا مے جن کی نکمیل کے لئے بہ جاعت وجود میں آئی ہے۔ امیر جاعت نے چتے اورگئت کی افدیت بیان کی تھی ۔ اس کی فہرست اس سد کے محبر دنے مرتب کرد تھی بھی جس میں باتیں بیٹھیں ۔ بھر اسی دولت کو گھر گھر پہنچ بانے کے لئے بانی جاعت نے کمر با مذھی اور جب وہ دم نوڑ گئے تولیما مذگان کو بینظیم ورف میلا ۔ اب ان کی نظر میں اِن کے مضوص ہم عقیدہ گروہ کے علاوہ شا بدہی کوئی مسلمان ہو۔

یہ جوشور بباہے بخور کیجئے اسس کی حقیقت کب ہے ہ

مذکورہ الصدرسترہ حوالوں کے علادہ بوری فقاوی رسٹیدبر بہنی نہور، الشہاب الثاقب اور نقومتر الا بمان وغیرہ بر صرف مرمری نظر کرنے سے بیربات کھل کرسا منے آجاتی ہے کہ برجوشور براہے کربرلوی

حصرات لوگول كوكا فرو مشرك كيته مب راس كى كوئى حفيقت نبس اور اس کے مقابلے میں مہارنیور اور دبوبند سی کھنے والے یا ان کے ببينواؤن كى مذكوره بالاباقئ تنامين تودركنار صرف فتاوي دمن بيدبير کی ورق گردان سے بنتہ حلتا ہے کہ کفر ونٹرک اور مدعت کی دولت اس گھر میں خوب کفرن سے تھی ۔ پھر اس کی تقسیم میں اس سلسکے را بنا ڈن نے ذرہ محر بخل سے کام نہس لیا۔ برعلیمدہ بات ہے کہ اپنا گناه دوسرو ل کے سرحقوب کرخرد تماشا بین بن گئے ۔ اور جیلوں کو كلى كوييل مي كشت كاحكم و حركر بدسبق سكها ديا كه بم نوكسي كو كجه بھی بنیں کہتے۔ ہم تو صرف دین کی بانیں کرتے ہیں۔ ارسے جہاں کھے کہنے كى نوست توتب أتى حبب طاب د ملوى اوركنگوسى وغره نے كھے كينے من من كول كمي تهورى موتى رجب بير فرلينه وه يُورى طرح انجام دے كئے یں تواب سیاندگان کور یادہ کھے کہنے کی کیا صرورت ہے۔ کفروٹنرک کی دولت کو تذوه عام کر گئے میں ۔

## لفظ رحمث اللعالمين

آ قائے نامدار کے اس خصوصی لقب کے متعلق بہلے بحث ہوجی ہے۔ اب اس سلسلہ میں دیوبندی مجدد کے ایک مجدد ہے کا دنائے کا ذکار کے اور وہ یہ کر جناب گنگوی کی تجدید کا اس لئے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ جرکام ستینا آ دم علیہ الستام سے ستیدنا عبایاتش م

تك كسى نى سے هي نه موسكا اور نه ي يوده صديوں مس كسي سلمان كو اس کی جرات بولی وہ جناب گنگومی نے برلکھ کر انجام دے دبا کہ لفظ رحمت العالمين صفت خاصه رسول الدصلى الدعلبيروكم كهني حالانكريه الساك فاكريم كاايسا مبارك لقنب ب عراللدكريم في والكريم یں صرف اور صرف اینے جیب کیم کے ساتھ خاص کیا ہے کتا ہے منت اوركتب ميروالديخ مي آب كولي شون كمي كس بنيل ط كاكركسي بنی یا رشمل نے کسی بھی وقت میں رحمنہ العالمین ہونے کا دعویٰ کیا موجعہ جود ہ موبرس سے ساری اتن اس بات برمنفق سے کہ اس صفت سے متصف سادی خدائی می صرف فخر موجودات سے ستیدنا محسّتد رسول الدصل الدعليدوستمكى ذات بأبركات بيرجن كوالتدكيم نے وَمَا أَدُسَنْنَا لِكِ إِلَّا رَكْحُمَّةً اللَّكَالَبِ بَي فرا كر مخاطب فرا إ سے۔ اب جاب گنگوہی کی جرأت دلیری اور مجدد اندن ان کا اندازہ ميهي كرالتدتعالى مح مقابلي من أكراس صفت كو نباويل عام كرديا . ا در معرب سلسلة صرف سوال حاب ك مى محدود نبس ولى ؛ ملكه إس اس بر با فاعدہ عمل کے لئے کئی کوسلاوی میدان میں آگئے۔

## دبوسندبول محدرمة العالمين

حفرت والا (تفانی) کی سرا پارحت شخصیت پر بلا مبالغه و کفلی بالله شیمیگ ا وه لقب صادت آنا ہے جس سے حضرت مولانا گنگوی نے شیخ العرب والعجم حاجی صاحب کو وفات مصرت حاجی صاحب ممدوح با دفرا با تفاریعنی بار با رفرانے تھے۔ کم نے رحمۃ اللعالمین ، کم نے رحمۃ اللعالمین کے اس عبارت سے بلائکلف بہ نبوت مل گیا کد دیوبندی امّت کے کم اذکم دورحمۃ اللعالمین تھے۔

دا، حبّاب تقانوی ۲۰) خباب حاجی امداد التُرصاحب یاد رہے کر ہرومی حاجی صاحب ہی جرموجبِ برکت جان کر ہرسال معفلِ ملاد منعقد کرتے اور سلام وقیام میں لطف اُسطّانے نئے۔

## كيادروازه كھولنے والے نود محروم رہ گئے

سوال یہ پیدا ہوتاہے کہ کیا یہ ظلم نہیں کہ جناب عقانوی اور میلادی بیر حضرت حاجی امرا دا میر صاحب تورح تا العالمین بن سکتے اور جناب گنگو ہی جن کی بمت سے بیع عقدہ حل می اتھا۔ وہ دروازہ کھولنے والیے خود محودم رہ گئے۔ یہ کہاں کا انصا من ہے تواس کا حواب یہ ہے کہ میر سے علم میں موصوت کو کسی نے دہمۃ اللعالمین خواب بہ ہے کہ میر سے علم میں موصوت کو کسی نے دہمۃ اللعالمین تو نہیں کہا ، لیکن اس کے با وجودای بہت بطرامنصب موصوت نے ایک اس کے با وجودای بہت بطرامنصب موصوت نے ایک اس کے بان کا اعلان خود آنجناب نے کیا عقا۔ بار ای آپ کو اس منصب کے بیان کا اعلان خود آنجناب نے کیا عقا۔ بار ای آپ کو اس منصب کے بیان کا اعلان خود آنجناب نے کیا عقا۔ بار ای آپ کو

اپی نہاں فیفن ترجان سے کہتے جو مصر سنا گیا کرمن لوحی وی ہے جو در شیداحمد کی نبان سے نکلناہے اور یں بقسم کہنا ہوں کہ بی کچنیں مگر اس نمائے میں مداشت ونجات موقوف سے میرے اتباع بریا

كبال كى بات مقى كبال تك جابنجي

أكر مالغرص جناب منكوسي كوعالم بحي تسليم كرليا جامي تونائب رسول مون كى چنت سى عى علماء كاسفىب حرف اور حرف بيب كه ده لوگول كوا تباع رسول كرم كى دعوت ديں نه بېكه اپني اتباع بر مرابت اورلوگوں کی نجات کو موقوف کر دیں نیکن خاب گنگری کے اِس دعوى سے توصاف واضح موگيا كه انباع رسول بينبي بلكه موصوف كى انباع بربخات موقوف سے گویا منصب خاتم الا بنیاء برخود فاجن ہوگئے كيونكيمسلافون كاتوجوده سوسال سعيبي عفيده أدكا مخاكم حضورني كريم كى اتباع برانسانوں كى مدايت اور نجات موقوت ہے اور آپ كى تباع عین اتباع خدانعالی ہے مگریہاں تومعاملہ دگرگوں ہوگیا اور شتر کہ كوسنتش بول كامياب مؤلئ كدخاب خليل احمد في سنيطان كوعلم مي نى باك سے برطها يا اور بانى داوبندنے عمل مي امنيوں كورر ها يا بير إس سليلے تھے مجد د نے صفت رحمۃ اللعالمین کو اپنے صلقے میں بانشا او

پونکہ پیچیے دہنامعیوب مختا اس کئے اِن سبک کات کو اپنی انباع پر موقوت کرسے دربردہ منصب دسالت پر ڈاکہ ذن ہوگئے کین زندگ نے وفانہ کی اور صربح اعلان نبوت کئے بغیر بصد حسرت کونیائے فائی سے کوچ کرنا بڑا اور ہاتی ماندہ کام کو ہائے تکمیل تک بہنچا نے کے لئے تبلیغی جاعت میدان ہیں آئی اور اِن کے فائد نے یوں ہم تا فزائ کی۔

# حق تعالی چاہیں توتم سے وہ کام لیں جو انبیاء سے بھی نہ ہوسکے "

چونکہ جناب محدد منصب دسالت پرعلائبہ فائز ہونے سے
پہلے کوچ کریکے اور ولم ل کک پہنچنا صروری بلکہ مقصدا صلی تفااور
پرنکہ فائر جاعت خوداس منصب کے حاصل کرنے کا نہیئہ کریچے تھے
اس لئے لینے چیاوں کو بہ خطعبہ دیا۔ حق نعالیٰ کسی کام کو لینا نہیں چاہتے
توچاہیے ائبیاد بھی کشی کوششیں کریں نب بھی ذرہ نہیں مل سکتا اور کرنا
چاہیں نوم جیسے صعیف سے بھی وہ کام لے لیں جوالبیا مسے بھی نہ ہوسکے ہے
حضات اندازہ کیجئے چہ نسبت خاک را باعالم باک ۔

کیا نیا علیم اسلام کی پاکیزه معصوم جاعت اور کی بد نام نهاد جاعت کی نام نهاد معصوم جاعت اور اپنی برتری کا اظهار معصود محایث برتری کا اظهار مقصود محایس کے حق تعالی کی مشیت کی آر نے کر کہد دیا کہ جا ہے انبیام کے مکاتیب الیاس معند

کتی می کوشش کریں سب معی درہ بہیں بل سکتا اور جو کام انبیاء سے میں نہ موسکے وہ تم سے لیں گویا دونوں طرح انبیاء کی تنقیص کا بہلو انکا لیا صفوری اور فرص عین سمجھا۔

## مقصود اصلی کی طب رف پہلات م اور طب ریفیئر تنب یعنے کی ایجب اد "

حب ایک طرف فضا مہوار مہوکئی۔ جاعت انبیاء کے ساتھ موازنہ
فائم کرکے اپنے چبلیوں کے ڈسٹوں کو گٹ خی کا مرکلہ قبول کرنے کے لئے
مستعد کر لیا نومفصو دِ اصلی کی طرف پہلاقدم اُ مطابا۔ آج کل خواب بی مجھ
پیطوم صحیحہ کا القاء ہوتا ہے۔ اِس لئے کو شش بیکر و کہ مجھے نیندزیا دہ کئے
بید فرما یا کہ تبلیغ کا طریقیہ بھی مجھ رپنواب میں منکشف می والیہ

اس سے یہ بات بخوبی معلوم ہوگئی کہ تبلیغ کا جوطر نقے تبلیغی جاءت نے اختیار کررکھا ہے۔ بہخدا نعائی رسول کریم انبیار کرام اور صحابہ کرام کا نبایا مُوانہیں بلکہ جناب الیاسس کی ابنی ایجا دہے جو بے دین یہ کہے کہ بہصحابہ کرام کا طریفیہ ہے۔ وہ بہت بڑا کذا ب اور دھوکہ بازہے۔

# صحابة كرام كى نوبين كى تىرمناك بتال

جاعت کے ایک دوسرے فائد خباب الدالحسن علی ندوی فے لکھا : "امتی بی احناب الیاس کی نانی مولانا پر بہت شفین میں فرما یا کرتی تھیں کہ الیاس کی نانی مولانا پر بہت شفین میں فرما یا کرتی تھیں کہ اخرائی میں خوشبو آئی ہے کہی بیٹیے پر محبت سے مانف رکھ کرفر انیں ۔ کیا بات ہے کہ تبر سے ساتھ مجھے صحابہ کی سی صورتیں علی بھرتی نظر آتی ہیں تیں میں مورتیں علی بھرتی نظر آتی ہیں تیں

صحاب کو ائی بی نے کب دیجھ کو اُن کی خوت وسؤ کھی تھی کہ اِس باکیزہ جاعت میسی صورتیں مبال اختر کے ساختہ نظر آنے لیس بھر کو ساختہ نظر آنے لیس بھر کھفٹ میں کہ دعوی ہے کہ بی کہ کی ساری دینی برادری کا بد دعوی ہے کہ بی کہ کی سال معد آنے والے واقعات ادرمیاں اختر کے ساختہ مجرف والی صورتیں کیسے نظر آگئیں ۔ بداصل میں حس منصب کی تلائن محتی ۔ اس کے لئے راہ مہواری ادرجو لکہ نی کے لئے مصاب کی تلائن محتی ۔ اس کے لئے راہ مہواری ادرجو لکہ نی کے لئے صحاب کا ہونا صروری مونا ہے ۔ اس کئے اپنی مجاعت میں شرکت کئے والے نا اہلوں کو صحاب کی میں صورتیں کہ کر اس عقدہ کو صل کر لیا۔

#### دب الفاظ مين توت

مولانا فرماتے منے كرجب من ذكر كرنا تفا تو مجے ايك بوجه سا

له میاں الیس کا نفب سے که دبی دعوت صلی

محسوس مونا تھا۔ حضرت دگنگومی) سے کہا تو حفرت مقراکھے اور فرمایا کدمولانا محد فاسم دنا نوتوی) نے ہیں شکا بت حاجی صاحب دا مداد اللہ) سے فرمائی نوحاجی صاحب نے فرمایا کہ اللہ آپ سے کوئی کام لے گا ہے۔

مولانا ارتدالقادری کا کہناہے گدا بوالحس علی ندوی نے خیات سے کام لیاہے۔ حاجی صاحب کا جواب برنہیں تھا۔

#### اصل قصته ببرہے کہ

مولانا فاسم نانونوی نے حب حاجی صاحب سے بیر فنکایت کی کہ جہاں بیٹھا ایک مصیبت ہوتی ہے۔ اس قدر گرانی کہ جیسے موا مناؤ من کے بیف رکسی نے دکھ دیئے ذبان و قلب سب بستہ ہوجاتے ہیں یہ

اِس بِہُ حاجی صاحب نے انہیں مخاطب کرنے ہوئے فرمایا کہ بہ نبوّت کا آپ کے قلب برفیضان ہونا ہے اور بدوہ نقل دوجہ ہے جوحف وسلی الدولئيدوس آپ کے وقت محسوس ہونا تھا۔ تم سے من تعالیٰ کو وہ کام لیبا ہے جو نبیوں سے لیاحا تاہے یہ

که دبنی دعوت هاک که سوانح فانمی ه<u>ه ک</u> شانع کرده دارالعلم دیبد که سوانح قاسمی مبلدا ص<u>۲۵۹</u>

اس وافعہ سے معاملہ صافت اور منزل مقصود بالکل مزدیک بینج گئی بکیونکہ جناب ندوی کے مطابق میاں الباس کو بھی وئیسا کہ جناب نانوتوی کو محسوس می احسیا کہ جناب نانوتوی کو محسوس می احتیاب نانوتوی کو محسوس می احتیاب نانوتوی کو محسوس می احتیاب نانوتوں کے دہنے انہیں معمی وہی ہوجے معلوم میونے لگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے وقت ہوتا تھا۔

#### كفك الفاظ مين نبوت كا دعوي

یہاں مک تو منصب منوّت کی طرف ایک خاموش نیقی می مفی - اب ابنیاء کے مثل لوگوں میں ظاہر کئے جانے کا دعو کی جن لفظوں میں کیا گیا ہے - وہ ملاحظہ مہوں -

فراياكدالله لغالى كادت د: كُنْتُمُ خَيْرا كُمْنَ الْمَعْدِ الْحَرِجَةِ المنّاسِ تَاكُمُ وُكَ بِالْمُعُرُوفِ وَتَنْهَ وَكَانَهُ وَكَا عَنِ الْمُنْكِرِ كَ تَفْسِرُوابِ مِن بِهِ القَادِسُ فَى كُرَمْ مِثْلِ الْبِيا عِلَيْمِ السّلام كَ لَوْلُون كَ لَتْ ظَابِرِ كَثْرَ كُنْ مِولِي

رادران اسلام بوده صداول سے دنیائے اسلام میں یہ

#### بِهاندگان نے اعسلان بنوت برمیبُول حیط ما دیئے »

دینی دعوت کے مرتب کا کہنا ہے کہ جب ان (سیاں الیاس)
کا جنازہ میدان میں لاکردکھا گیا تو اِس موقع برشیخ الحدیث دغائیہ
اور مولانا محد یوسف صاحب کا حکم ہُو اکد توگوں کو میدان کے بیج
جع کیا جا ہے اور این سے خطاب کیا جائے : وَ مَا حُحَمَّ لُ اِلْاَ رَسُولُ اُ

موعظت کیا موسکتی کھے۔

موصف یا بر می ہے۔ اس سے پہلے دہلی میں خاب الیاس کے متعلق موت کی خبر مشہو موسی بڑھ کر کارروائی کا آفاز مُرُدا تھا۔اصل الفاظ ملاحظہ مرد ۔ مولانا منظور صاحب نعمانی نے سجد کے بیچے درخت کے بلے وَ مَا مُحَدُمَّ لَا الْاَرْسُولُ فَالُ خَلَتُ مِنْ قَبُلِدِ الرُّسُلُ طریح میں بہ ایک برعمل اور مؤثر تقربری عقی

### اسس آبت کا محسل استعال صرف ذات رسول کرم ہے "

ابل علم بر مخفی نہیں کہ حضور بر نور کے وصال کے موقع برجب حضرت عمریہ فرما چیچے محقے کہ جربہ کھے گا کہ حضور کا انتقال ہوگیاہے اس کا مسر بدن سے عبداکر دیا جائے گا ۔حضرت صدبی نے بہ آیت تلاوت فرماکر اُس وقت کے ذات کرہم کے متعلق عدم موت کے تصور کا ازالہ فرماد یا بکیونکہ اس کے بغیر کوئی جارہ کاری نہ نفا۔ آیت کا رجمہ ہے کہ اور محد تو ایک دسٹول میں۔ ان سے پہلے اور دسول ہو سے جی ب

اس ترجمه اورحصرت صديق اكبرسے فرمان سے محوبی واضح موكياكم اس آیت کامحل استنعال صرف ذات رسول کریم ہے کسی دوسرے براس کا استعال قرآن سے بغاوت ہے۔اب فابل توجیبر بات ہے کہ میاں ایس کی موت یہ بار بار اس آیت کے استعال کا كونسامحل نظاركيا وه دسول مخاكيا اس كايبي نام نخاج آيت كرمير می ہے کیا اس سے مرنے کا لوگوں کولفین ندیھا ۔ اُخر برالتزام کیوں كياكيا- اسكاصا ف مطلب ميى بے كدميال الياس كامنصب اس كى جاعت کی نظرمی التدنعالی سے آخری رشول کے مبارک مصب کسی طرح کم ندخفا ، ورنہ بچودہ صدبوں میں دنیاسے کوج کمنے والے کھو صحابه كرام ، العين صلحائے امت، علمائے ملت محدثين ومفترين ، فقهاء اور سرقسم كم اولياركي مفقل سوانحات تاريخ كيخزان مي محفوظ بي ليكن أكراكب ديانت كى نظرسے ناریخى دنيا كى سرفرائيں گے ترميال اليكسس كيسوا ايك فردهي آب كو السانظرة أسكا -جس کی موت براس کے ماننے والوں نے برآنت کرممنطبق کی ہواور عفر بارباداس كا اعاده كياموا ورعفر ملافدل كيكسي طبق فياس ابنا بیشواعی مانامو - البی مے ادبی کی دولت دایبندی ،سہارنیوری یا ان کے دیگریم مشرب لوگوں گوہی نصیب موئی ہے اور بھرا ان کے مانے والوں نے تعبی صدکردی سے کہ رسول فکرا کی عظمت کو تعلی طور ہے بإ مال كرنے والوں كى غلامى كا دم بدستور معرتے جارہے ہي- انسب

مدینے سے کھ جانا بخوشی منظور ہے تیکن دائے ونڈسے انقطاع گوا دا بہس ۔

#### سوال

اب سوال بہ بیدا ہوتا ہے کہ دیو بندی سلسلہ میں ہے ادبی اور انبیاء کے ساخت ہمسری کا یہ جذبہ کیوں بایا جاتا ہے قراس کا جاتا ہے کہ بہ نیص انہیں بالواسط نخبہ سے نصیب می واجے شیخ نجدی اس منبت پر فی کرتے ہیں ۔ اس منبت پر فی کرتے ہیں ۔

منظورنعسمانی کی زبانی ولابی ہونے کا فخنسر بیرا قرار

اورسم فود اپنے بارسے مصفائی سے عرمن کرتے ہیں کہ ہم بھے
سخت ولا بی ہم ہے بدکہانی جناب ذکر باکا ندھلوی کی زبانی ہوگ بیان کہ مہر ہے ہوئی ہے مولوی صاحب میں فود تم سب سے بڑا وا بی بور کے میں میان نیاز کی جلیبیوں کے نصفے میں یہ کہنا کہ بیبال نیاز مت لایا کرو۔ بہاں دیا بی دمنا مد

له سوانح مولانا محديوسعت صناوا كه سوانح مذكور صعال

نبلیغ کو مولوی اختشام الحسن صاحب نے اضفاد کے ساتھ نوٹ کرکے نجد کے جس شیخ الاسلام عبداللہ ابن حسن کے پہاں بیش کیا تھا۔ وہ محد بن عبدالوما ب نجدی ہی کی اولا دسے ہے۔ ملاقات یوں مج ٹی مولئن محد الیاس اور مولوی اختشام ال (عبداللہ ابن حسن) کے پہاں جی گئے۔ اُنفول نے بہت اعزا ذواکرام کیا اور سربات کی خوب خوب نائید کی اور ذیا نی بوری ہمدد دی کا وعدہ کیا ہے

#### تحب ری ہمسدر دی سے پہلے ہمسدر د کون بحث "

جاعت کے راہناؤں کا صفائی ہے عمل کرناکہ م بیٹے وہ ہی میں بہر خبدی کی طرف سے ان کا اعسنان سربات کی نوب تا بید اور بوری ہمسدی کا وعدہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ بہجاعت ایسے خبدی اُ قاؤں کے اشادوں برناچ دہی ہے۔ ہمدردی اُ دھر سے اس لیے جاعت کے جاری ہے اور نجدی نظریات کی نبیغ اِ دھر سے اس لیے جاعت کے کارٹن خانٹی اخراجات کی کمی قیم کی بدلیت نی کے بغیر تبلیغی گشت برکئی چکے شنما ہی بلکہ سالانہ تک قربان کر دیتے ہیں اور اس موال کا برکئی چکے شنما ہی بلکہ سالانہ تک قربان کر دیتے ہیں اور اس موال کا

له مولانا الياس اوراك كى دينى دعوت صافا

جواب کر بخدی محدودی کے حصول سے پہلے اس بے چادی جاعت کا محدود کون تفادیم اس گھر کے شامدسے سپیش کرتے ہیں۔ برج جینے اور لگھف اُ تھا میں ۔

#### تبليغي تحريك كواببت دائي امداد

مولانا حفظ الرحل صاحب نے کہا کہ مولنا الیاس کی تبلیغی تخریک کو ابتداد صحومت کی حامب سے مذرا بعد ماجی در شیدا حمد کچھ روبیہ ملتا تفا بھر مند مہوگیا ہے

حضرات بیہے تبلیغی جاعت کی ابتدا اور انتہا اب جب بخدی ولا اور انتہا اب جب بخدی ولا اور انتہا اب جب بخدی ولا ایک بیر صفائی سیان کرنے ہوئے جاب کنگوسی کوٹا کرگئے۔ اس مدبخت کی شیطائی سٹان سید الکونیں کی نشاندی کے میٹیٹ نظر د بیجھٹے۔

تخب ری شیخ کی کہا نی سبتدالکونین کی زبانی ،،

عن أبن عموفال فال السنبي صَلَّى اللهُ عَلَبْهُ وَسُلَّمَ

اَللَّهُ حَرَّبَادِكُ لَنَا فِي شَامَنَا اللَّهُ حَرَادِكُ لَنَا فِي يَمْنِنَا قَالُوا يَارَسُولُ اللهِ فِي يَخْدِنَا قَالَ ٱللَّهُ مّ بارك لَنَا فِي شَامِنَا اللَّهُ مَّ الِاكْ لَنَا فِي كُنِنَا تَاكُوا كارُسُول الله و في مجد نا فاظنه قال في الثالثة خاك الزلانل والفتن وبما يطلع قرن الشِّيطُن دَعَارَتُهُنِ ) حضرت عبداللداب عمرومني الله تعالى عنهلف فزما باكراك دن نى باك صلى المعطب وسلم في دعام فرما فى كم اساستد ہادے نئے ملک شام اور مین میں برکت نازل فرما۔ ولم ج نجدی موجد د تق - أنبول نے عض كيا يارسول الداور بارساندى بھی محضور نے دوبارہ دُعا فرمائی یا الله ممارے لئے بالے شام اور بهاد ميمن مي بركت نازل فرا - مير بخدى فيعض كيا یا دسول الله عامدے مغدمی - دادی کا کبنا ہے کہ غالباً تیسری بارحضور نے فرمایا کروہ زلزلوں اور فتنوں کی جگرہے اور ولا سے شیطان کی سینگ نظی گی۔"

ہم تبلیغیوں کی مدنی ذبائی مجدی و پابی خاشتیں بیان کر پیچے ہیں حدیث کی تقریبًا مرکتاب میں آق کریم کا بہ ارشاد موجد ہے کہ آخری ذبانے میں ایک قوم د مباحث ، سکلے گی جو قرآن پڑمیس کے لیکن وہ ان سے گلوں کے نیچے نہیں اُترے گا۔ وہ دائرہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیے کمال دیا شکار ) سے تیرنسکل جا تاہے ۔ ان کی خاص علامت سُرمنڈ ا نا ہوگی۔ وہ کروہ درگروہ نطلتے دیں گے۔ حتی کہ ان کا آحندی دستہ دقال کے مالع نظام کے اس کا آحندی دستہ دقال کے مالع نظام کے کہ مدینہ منوزہ اور مکر مکرم میں قردقال کا داخلہ بند ہے تو یہ اس سے کیسے میں گے کہ مکہ مدینہ سے نیل آئیں گے تو نابت ہوا کہ دریا منافق ہوں گے تب نظیں گے لہذا صرف مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دہنے منورہ سے سے آدمی مومن نہیں بن جاتا ۔

#### تجديون كى نشانى علامه ذينى كى زبانى

عرب سے مشہور مرتدئ حضرت علامہ ذینی دنلان کمی نے الفتوط الاسلامیہ ملہ: ۲ صفرت علامہ ذینی دنلان کمی نے الفتوط الاسلامیہ ملہ: ۲ صفرت بس اس بات کی تسریح فرائی ہے کہ فاص علامت محضور بُرُنور صلی التعلیہ وسلم نے بیان فرائی ہے ۔ وہ نجدی گروہ کے بارسے میں بالکل صراحت ہے ، کیونکے درمنڈ انا انہیں نوگوں کا جماعتی شعارہے - اس سے پہلے فارجوں اور اِن کے عہادہ دیگر ہے دین برعتی فرقوں میں سے کسی فرنے کے اندریہ علامت مجمد دین برعتی فرقوں میں سے کسی فرنے کے اندریہ علامت مجمد

## منتق دینی چورول کا محلبہ صدیوں شائع ہے

مرحکومت کا یہ دستور ہوتا ہے کدوہ اپنے باغیوں اور نامی چوروں کا تُعلیہ مث تع کرتی ہے تو بلا مشبہ مسلطان کونین نے دین کے چوروں اور نبوّت کے باغیوں کا محلیہ جن موزوں الفاظ میں بیان فرمایاہے اس کومی دنین نے آج سے صدیوں پہلے مبنادی مُسلم ، نسب تی ، مشکوہ طلحہ اور میں شائع سند ماکر مسلمانوں کو اِن دین کے طلحہ اُکو وُں سے جا خبر کر دیا ہے اور بھید علمائے حتی نے وقتاً فوقتاً لوگوں کو اس کے اور بھید علمائے حتی نے وقتاً فوقتاً لوگوں کو اس کی یا دد کا فن کا سے سلہ جاری رکھا مُجوا ہے۔ شامی فتوحات اُسلامی اور تمہید ایران وغیرہ ۔ اس حقیقت پر بطور گوا ہ موجود ہیں ۔ ۔

#### گروہ کی مشکل میں آنے والی جاعت فاصن کی دیوبت کی زبانی

قاضی عدالت ام فاضل دیو بند خطیب عامع معداونتهره مدد کھتے ہیں۔ ابان بلیغ کی و نیا ہی اور ہے۔ نظم دھیجی نے شردوان علی مند ذرائع اور مفاصدیں امتیا زائد ھے کے الافق میں لائٹی ہے جس کسی مرحمال بیٹر می در نظام کے ماتیت اکتفے ہوکر چلنے بھرنے سے تبن ہی دن میں مقبول فدا اس جائے ہیں ۔ در ایک ایک مفاول فدا میں جائے ہیں ۔ بہ کوئی عقل کی بات ہے ۔ تما شاہو امرکہ و مد بیجے والے علی سے مشرقی و عزبی سے عالم حالی سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ جالہ دوگھ بار حجود کو کر ایک میں در ہو لے

له شابراه تبليغ مصنفة فاصى عبدالسلام فاضل داوبند

جاءت کی کہانی میاں الباکس کے مشر کیائی زبانی

مولوی عبدالرحیم سناه دیربندی (جرجاعت کے بانی میال الیال کے نظر کیکا رکھی رہ جیے ہیں) کا کہنا ہے کہ عفر کا مفام ہے کہ کوئی شخص بغیر سند کے کمیوڈر کک نہیں ہوسکتا۔ مگر لوگول دہنا ہے کہ جس کا جی دہنا ہے کہ جس کا جی جاعت) نے دیں کو اتنا اس سمجھ لیا ہے کہ جس کا جی چاہے وعظ تفریر کرنے کھڑا ہوجائے۔ کسی سند کی صرورت نہیں۔ چاہے ہی موقعہ بریر یہ مثال خوب صادق آتی ہے۔

نیم محکیم خطسہ ہُ جان سیم مُلاّں خطسہ ہُ ایمان ہے مولوی عبدالرحسیم کا کہنا ہے کہ بالا خرصب میں نے کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں دیکھا تو میں نے استخارہ کیا اور خوب دعائیں کیں -الحمدید! حجب محجے خوب سنرح صدر ہوگیا تو میں نے تبلیغی جاعنوں کی موجودگی میں ان کی کمزود ہوں کی طرف متوجہ مرناسٹروع کر دیا جومسلمانوں کے لئے سیّم قاتل کا درجہ رکھتی ہے گاہ

له اصول دعوت وتبليغ مصنف عبرالرحيم صاف الله اصول دعوت وتسبلغ صاب

#### ولابتيت كم منعلق أحب رى بات

بادرسے كداب تك و كابيت كى حقى شاخوں كابيان مواہد أنبول نے بنظا مرنفت لمبدكا لبادہ اوڑھائتواہے - إن برائے مام مظلدوں کو یاک وسندمی گلابی ولی یا داوبندی ولی کہا جا ناہے کھے و ما بی تقلید کے کھیے مُنکر ہیں۔ ابنیں غیر مقلد و کا بی کہا جاتاہے . غیر مقلد اوران برائے نام مقلد و پابیوں کے عقا نُدمیں ذرہ بھر فرق نہیں میاں اسمعیل دمبری رجس کی دحہ سے بہاں ہندو پاک میں وہابیت بھیل ہے) كومانينے اور اس كى تعليمات كونىشرواشاعت ميں بيرىب متفق ہيں اوردہ فود محدبن عبد الوطب كا انتهائي ببروكاد تفاراب قطع نظراس سے كه جناب دہلوی کا محدین عبدالول ب بخدی سے در کسے مردا . بیسلسلدان قم ابن تميير سے موتے مواصل سنن مخدى بانى سلىد طذا دھس كے يليا دارالندوه مي حصنور صلى التعليه وسلم كو ايذاء رساني كم لي حجيع موت مقے۔ اندرسے دروازہ بندیھا تا کیکی درمے خیال کے آدی کواس کارروائی ك خريه مو) كك كسطرح بينياب جس في دارالندوه ك دروازه بر منے کر دستک دی۔ اور اس سوال برکرتم کہاں ہے آئے ہوجواب دیا كر أناشيخ مِن تجد مي تحديق كابير مول فنهادى مشككشا في كے لئے

اله تواديخ عبيه صلى نفير روح المعانى ذيراً بن وا دا يكر بك الخ

آيا بول - كاردوائى مي متركت جابنا مول -

قعتہ کو تا ہ بہال توضر ف اس بات کی نف ندھی کرتی ہے کہ جناب دملوی کا انگریز سے کتنا کھ جوڑ فضا۔ ان سے ابنیں کتنی مراعاً حاصل فقیں اور اِن کا جہا دسکھوں کے خلاف تھا یا مسلما نوں کے گو بہ بہت طویل ہے ۔ ایسی مخضر کتاب میں اس کا بانتھیں بیان کرنا بہت مشکل ہے ، تا ہم اس سے بالکل صرف نظر کرنا بھی کتاب کے مضامین میں کمی کا باعث بنتیا ہے ۔ اس لئے مقور اسامضمون اس سلم میں ملا خطر کھے ۔

# ے ہا ہ اسلمیل اور اِس کے بیرستیداحسد کا قصبہ

کلکتہ میں جب مولئنا اسلعبل صاحب نے جہا دکا وعظ فرما نا تروع کہا ہے اور سکھوں کے مطالم کی کیفیت میٹی کی نوا کیس شخص نے دریافت کیا کہ آپ انگریزوں ہرجہا دکا فتوئی کیوں نہیں دیتے۔

آپ نے جواب دیا کہ ان برجہاد کرناکی طرح واجب بیں ۔ ایک نویم ان کی رعبت میں دائیں ۔ ایک نویم ان کی رعبت میں دور در میں در در میں اندازی نہیں کرتے یمیں ان کی حکومت میں ہولوں کی آزادی ہے میک ان ان کی حکومت میں ہولوں کی آزادی ہے میک اُل کوئی ان برجملہ اُل ور ہو توسلماؤں پر فرمن ہے کہ

وہ اس سے لایں اورگورنیٹ برطانب بر آپنج مذا نے دیں۔ آپ کی سوانح عمری اور مکاتیب میں بسیں سے زبادہ ایسے مقام پائے گئے ہیں جہاں کھلے اور اعلانیہ طور پر ستیرصاحب نے بردلائل منٹری اپنے ہیرو لوگوں کوسسہ کا را تگریزی کی مخالفت کرنے سے منے کیا ہے

#### عملى و فادارى كانبوت

انگریز کی جس سحایت کا ذکر مندرجه با لامضمون میں میمرد اسے بسر حمایت محص زبانی کلامی می نہیں بھنی ملکہ سستیدصا صب اور ا ان کیے پیروکا روں نے عملاً نا بت کر دکھا یا کہ وہ انگریز وں کے حقیقی وفادار میں ۔ عاشق الہی لکھتے میں :

ایک مرتبدالیا بھی اتفاق مُواکد حضرت امام رہ انی دگنگوہی)
ایٹ دنین جانی مولانا قاسم نانونوی اورطبیب دوس نی جاسی صاحب
نیز حافظ ضامن صاحب کے بمراہ عفے کہ بندو قبیدں سے مفا بلہ ہوگیا۔ بب
بنرد آنا طبقہ (علمار دیوب دخاب دملوی کے بیروکار) اپنی سرکار کے خالف
باعیوں کے سامنے سے معاگنے با بہٹ جانے والا نہ نخاراس لئے اہل بہا لم

له حیات طیب مصنف مرزاحیرت دبلوی صلای که تواریخ عجیب طاس سه ته نذکرة الرخیدج : اص

#### جن سندوقچبوں سے معت ملہ مقا وہ کون سفتے ؟

نبرداً زماطبقه جن سندونجیول اور باغیول کے خلاف بہاڑ کی طرح ڈٹ گیا ہوت۔ وہ معاذات کھت رومشرکین نہ تنفے، بلکہ سنتی مسلمان تنفے، حضرت شاہ عبدالعی زیز علیہ الرحمة والرخوا نے جب انگریزوں کے خلاف جہاد کا فنؤی دیا اور سندی سان کو دارالحہ رب قرار دیا ہوستی مسلمانوں نے علم بعن وت مجند کیا کو دارالحہ رب قرار دیا ہوستی مسلمانوں نے علم بعن وت مجند کیا کے خلاف علماء کا بہ نبرد اً زما طبقہ غالباً اسس کے ڈٹ گیا ہوگا کہ مثل مشہور ہے جس کا کھائیے اُس کا گائیے ۔

#### سات ہزار دویے کی ایک منڈی

کیے آتا اور کھانے والے کون موتے تھے۔ بیکوئی السامع تہیں جسے مل نہ کیا گیا مورث ہمحد اللحق دملوی حرست مساوب اور انگریزی حکومت کے درمیان دابطہ تھے۔ وہ انگریزوں کے تعاون سے روبیہ عاصل کرکے ستیرسا حب کو بپنچا یا کرتے تھے۔اس وقت ایک مہنڈی سات ہزار دویے کی جو بذر بعیہ سام وکاران دبلی مرسد مولوی محد اسحاق صاحب بنام سنید صاحب روانہ مڑوئ تھتی ۔ ملک بنجاب میں وصول نہ مونے براس سات حسزار رویے کی والیس کا دعوی عدالت دیوانی میں دا ٹر موکر ڈگری بحق مرعی بحال رہائے

بغیرسی نصوصی وجداورتعلق کے اسس زمانے میں اتنی کثیردقم بنام ستیدصاحب بھیجنے کے کیامعنی ہوسکتے ہیں۔

یکی پکائی رونی :۔

جناب شاہ اسمعیل کے راہنما اور دنیق کارسید صاحب کا کمال دیکھے کہ اہل ایسان کے مال وجان و دین ایمان کا ڈیمن انگریز نہ صرف سات ہزار رو پے بعنی کیا راشن بلکہ پی پکائی دئی خود بخود آکر پیش کرتا ہے۔ یہ قصہ جناب ندوی کے الفاظی ملاحظہ ہو "ا تنے ہیں کیا دیکھے ہی کہ ایک انگریز گھوڑ ہے پر مواد چند پالکیوں ہیں کھا نا رکھے کفتی کے قریب آیا اور گوچھا کہ با دری صاحب کہاں ہیں ۔ حضرت نے کشتی سے جاب دیا کہ میں با دری صاحب کہاں ہیں ۔ حضرت نے کشتی سے جاب دیا کہ میں

یہاں موجود مہوں۔ انگریز گھوڑے پر سے آترا اور ٹوپی ہاتھ میں لئے کشتی پر بہنچا اور مزاج بیسی کے بعد کہا کہ بین روز سے بیس نے اپنے ملازم کھڑے کرائے کے کہ آپ کی اطلاع کریں۔ آج انہوں نے اطلاع کی کہ اغلب بیہ ہے کہ حضرت قافلہ کے ساتھ آج تمہارے مکان کے سامنے بہنچیں بیا اطلاع پاکر میں غروب آفتاب تک کھانے کی تیاری میں منتقل کوئیں۔ کھانے کی تیاری میں منتقل کوئیں سے بیار تنوں میں منتقل کوئیں مائے اور انگریز بین گھنٹہ مائے اور انگریز بین گھنٹہ مائے اور انگریز بین گھنٹہ مائے اور کھانا کے کہا تھا کہ دیا گیا اور انگریز بین گھنٹہ مردیا گیا اور انگریز بین گھنٹہ مدہ کردیا گیا ۔

#### سيدصاحب يراتت كرم كيول ثبؤا

بیمعتد میری سمجھ سے بالا تربے کہ سٹید صاحب برات کرم کیوں مُوا دین اسلام کے کھٹے وسٹن نے بظا ہر ایک سلمانوں کے داہنا کا نین دن انتظار کیول کیا ۔ موصوف کو پادری صاحب کہہ کر کیوں یا دکیا گیا اور کھڑین گھنٹے پادری صاحب کے پاکسس دینے کی صرورت کیول بیشیں آئی ۔ سٹور کھانے والے انگریز کا بہا مہوّا کھا نا ملاترد داپنے برتنوں میں منتقل کرنے کا فوری میم کیوں مموا پادری صاحب کی حاصری دینے وقت ٹوپی آئاد نے کی صرورت کیوں محسوس میونی ۔ کہیں اکس کا مطلب یہ نوائیس کہ خاب سیاحد انگریزوں کے دست بست غلام بن کرسکھوں کے نہیں بلکمسلانوں نے خلاف قال کرنے کیے لئے جارہے تھے۔ برادران اسلام بہ میری اختراع یا داتی رائے نہیں - بلکہ جناب گنگوی کا ارشادہے - لکھا ہے حضرت گنگری نے اس سلسے میں فرمایا کہ حافظ جانی ساکن انہیشہ نے محضرت گنگری نے بیان کیا بھا کہ ہم قافلہ میں ہمراہ تھے۔ بہت ہی کرائیس وفت فوقت سے دیکھیں۔ مولوی عبدالحی صاحب لکھنوی فوقت مرلوی محداسا عیل دہوی اور مولوی محدشین صاحب رام گوری جی ممراہ جھا دمیں مشریک میراہ جھا دمیں مشریک عضران عام میا غشان کیا تھا ہے ہے۔ بہت کے سمراہ جھا دمیں مشریک عضران عام میا غشان کیا تھا ہے۔ بیا تھے بہ با جہا دمیٹی بار محد خان عام میا غشان کیا تھا ہے۔

سنحقوں کے مندا ف جہاد کے نام پر منینے کامحسل پاکش پاکش ہوگیا

انگریزوں کے وفادار جاب سیدا حمد کے عقید تمن ہوناب دہلوی گنگوہی ، ٹانونوی ، تھانوی و میرہ کی بڑی میں پروٹے ہو ہے خوشنما اور نہایت ہی سکین صورت مولوی حضرات نے متیدصاص سے ننال کوسکھوں کے سابھ جہاد کا نام دے کرسادہ لوح مسلانوں

کے سامنے شینے کی طرح دورسے جملنا سُوامحل کھوا کردکھا تھ جو نامعلوم ملافوں کے لئے کب تک دور سے جیکنا ہُوا محسل کھڑا کردگھا تھا جر ندمعلوم مسلمانوں کے لئے کت تک در دسر بنا رمننا ، ليكن كساكين جناب گنگوسي اور حافظ جاني كي خبو نے اپنی ایک فلط کوامت سے ایک آن میں اس محسل کو پاش بات كرديا اور فزما بأكرك يرصاحب في بهلاجهاد بإرمحسدخال كيا تقا ـ ظامرے كم بار محدفان نه توكسى سكوكا نام ب اورنه مى كسى دُوسرے كا فركا نام ، تو لامحاله ماننا يوسے كا كه وه ايك كله كومسلان ابل فبله ، نبي كريم كاست غلام اور اسلام كاعلم الم ادر ابل اسلام كا والى و حاكم تها . تعبّب او رخيرت كا مفام ب ك جوجنگ مسلان حاکم سے اوی گئی تھی۔اس کا نام بار دو گول نے جہاد کسے رکھ لیا۔ انگریزوں کا آل کا دبن کرمسلمانوں کی خوریزی می کیا كم معتى كداكس بيركستم بالا مصستم كى تعمير لويل مُوثى كرمسلانول كم خلاف تلوار أعمان والع مفتول كانام شهيد ركه دبا اورجواسل اورابی اسلام کے بارسان اِن نبردآ زماؤں کے رعکس ساری عمر الكريز المعون كے خلاف برطرح برسريكار دسے - أن كے بےكناه سرریه الکریز دوستی کا بے بنیا د بہنان اور بے جا الزام گرده مارا الگرز ك حايت مي براجم كرد ط مانے والے عال نظاروں كى نمايت مى مخفر فنرست بمارس فارئين ملاحظه فراجيح بب أن كرسار الن

والے ایک گونہ اس میں شامل ہوگئے۔ اب اِن مردان خدا اور العیا حق کی ایک انتہائی مختصر ترین فہرست ملاحظہ ہوجن کی ساری زنگیل نه صرف انگریز مرد د د ملک مېرفسم کے گفروا لحاد کے خلاف جہسا دمیں خت مہوگئیں۔

### علے ہے حق کی برگزیدہ جاعت

علما نے حق کی حب رگزیدہ جاعت سے خلاف زمر بامند کی را ہ سے غلاظت الكنے كا ف دبسے صرف ان لوگوں نے انجام دباہے جوانگریز کے صبح جان نثار شیخ بخبدی سے بورے وفادار اور باک سند کے وہ بیوں کے امام شاہ اسماعیل دملوی کے سیے فرانبردار تھے۔ یوں قو ان میں سے ہراکیہ نے کل انادیز سینے بمافیہ کے تت نہایت ہی ناشا کنند کلمات استعال کئے میں میکن حس نے حدسے زيا ده كمهيا ، انتها ئي ذبيل ، نهابت رزيل اورغايت درجه گندي إن ديجيني مووه حناب حسين احمد مدنى كى الشهاب الثنافب كى وزق عن كرف اس ميں إن نيك سيرت سرايا عفيدت مجابدين أكسلام كى فيفلوص حماعت كے ايك درخت نده سارے بعنی اعلىفرت برملوي عم خلاف زہر اکا گیا ہے اور اس بیکر علم دعمل کامب سے بڑا قصور بہ تقاكم انہوں نے خدانعالی، رسول كريم، انبياء ومرسلين اوراولياء الله كى خان مي گستاخي كرف والے تمام كيدينوں كا فيروا بورا تعاقب فرايا

جوگ نناخوں کے جیلیوں کو ناگوارگزرا اور جینکہ اس کا اور تو اُن کے پاس کو ٹی علاج منخفا۔ اس بھے مُنہ کے راہ ہے غلاظت کے ڈھیرلگا دیے۔

اسمان مرابب کے درخنندہ سامے شہبدانڈ میبان علامہ ابن عبلامہ حصرت مولانا فضل عق صاحب برادی

علم وعمل کے سیر راہ حق میں اپنی جان کی بازی نگا دینے والے السلام مح عظيم مُعنكر اور بے لوث محب مدعلامہ بن علام حضرت موللنا فضل حق خيراً بادى رحمت الشعلبرع اس وفت علماء المسنت قائد عقے۔ آب نے اپنی خدا داد صلاحیتوں کی وجرسے بیک ونت فرمگی سامراجیت کی بھی خوب خرلی اور منرک فروش شریعیت کی بھی ماریخ گواہ ہے كعظام فضل عق دحمة التعليب في الكريزول كحفا ومسلمانول كو منظم كرمے برطانوى سامراج كے فلعوں كى بنيادي مشزلزل كر كے ركھ دي اورا ب مح بعد جس فدر جاعنی انظیمیں اور انجنیں انگریزوں سے برسرسيكا رموئين - وهسب علام كفتش قدم برعلين- معفرت علامه ادر آب سے بعم خیال نمام سئن برالوی علمار کرام نے جب انگریزوں کے خلاف علم بها دملندكيا تولعص شكم برورو ل اور انگريز دوست مولوول کے اشارے ریان محامدین کوجیل کی کال کو مخری میں بند کر دیا جانا رہا۔

مگرجیل کی نادیک محنیا بھی اِن بندگانِ خدا کے عسندائم پیرکسی قیم کی دکاوٹ پیدا نہ کرسکی ۔ انگریزی اقت دادکی بیخ کنی پی محفرت علامہ نے جمعائب برداشت کئے وہ اگر پہباڑ پر ڈال دیئے جاتے تو وہ دیزہ دیزہ ہو جا تا ۔ حصنرت علامہ نے خود اپنے چشم دید دافعات حالات اور اپنے مصائب و آلام کا تذکرہ اپنی گرانعت ر تصنیف درسالہ غدریہ) میں کیاہے ۔ جے ابوال کلام آزاد نے النورۃ الحذیہ کے نام سے طبع کرایا۔

، م سے بن ترایات ر حصرت علامہ نے بیر کتاب مجارت کے کبی ٹرامن عبل میں

نہب مکھی بھتی ۔ بلکہ جزیرہ انڈیسان میں کالا پانی کی سزاکے دوران تحرید فرائ جبکہ اُن سے پاس نہ قلم مضا نہ کاغذ عکو تلے سے کپڑوں اور تکڑیوں برسخریر کائی ۔ بیر کناب مصارت سے سور ما وُں اور ملک

بورسریوں پر سریوں ی میر ماب معارف مے سورہ وں ور ملک منٹ کی سالمبت کی خاطر جان دینے والوں سے لئے مشعل راہ ملے

#### حضرت علامه كوسرستد كاخراج عفيرت

سرستداحمدصاحب في حضرت علامه كويون خراج عقيدت بيش كياب، خاب موللنا مولوى ففل حق بي خلف الريث بدمي جا ففنل المام كه ذباك متله في خادان

له افواردضا صـــــــ

مکھاہے اورت کر دقیق نے جب سرکادکو دریا فت کیا فخرجاب بایا یمیع علوم وسنون میں بحت نے دُوز گار ہیں اور حکمت و منطق کی قرقویا انہیں کی محکمہ عالی نے بنا ڈالی ہے۔ علما نے عصر بلکہ فضلائے دہرکو کیا طاقت ہے کہ اس مرگروہ اہل کم ال سے حضور میں بساط فنا ہم اُدا سند کرسکیں بار بار دیکھا گیاہے کہ جولوگ اپنے آپ کو سکا نہ وزگا سمجھتے ۔ جب ان کی نبان سے ایک حرف سٹنا۔ دعوی کمال کو والوش کرسے نسبت سٹ گردی کو اینا نخ سمجھنے لے

> محبترد دین وملت موللنا الشّاه امام احب بررضاخانصاحب برملوی

حضرت مجدد دین و ملت - احی شرک و بدعت قاطع اصل خارجیت ورافصنیت و دابست پکیرعش مصطفی سیدناعلام والمصلی مولنا است و دابست بهرعش مصطفی سیدناعلام والمحد رضاخان صاحب بر باوی قدی سره القوی کی رفعت شان کا اندازه صرف اس بات سے دگایا جاسکتا ہے کہ آپ کو آپ کے بزرگ نزین استاد حضرت الوالحین نوری رحمت الدعیم فی ایک کا مبارک لقب عنایت فرمایا - شیخ کبر کہر کررکیا را آج

ونیا بھر می بہ اواد گؤنج رہی ہے کہ حب زمفدسن محظیم الرتبت عُلماء كوام نے اعلیحضرت كوامام الانمسدا مام المحدّثين امام شہيرامامكہبر أفتأب معرفت مردار وفنت عمدة علائه المسنت محبد درمفتر مناظر محدث ، محيط كامل مركز ، دائرة المعارف ،علامة دوران مينارايان اصولى فران ، أفا بعرفان وغيره بي شمار القابات سے نوازاسے بلاست بركباصحع ب كدحفرت احمد رضا خال كسى فرد واحد كانام نبس مبكة تقديس دسالت كى مبادك يخرك كانام سے عام ملانوں کے زندہ صنمیر کا نام ہے۔عشق مصطفے میں دوب کر د صراکنے والے باک بابرکت اور برسوز ولوں کا نام سے بجب بک منعيم بني بربيب دي موجود مول كى -امام احمد رضاخان كا نام ذندہ رہے گا اور خود اعلی حزت نے اپنے آ قاکریم کی سنان میں جوننع ركها عفا - آقا كيطفيل موصوف بريمنى وه يول صادق آراب رہے گا برہنی ان کا حسیریا رہے گا یڑے فاک ہو مائیں جل جانے والے مبلبل گلستنان نبوی صتی التعلیه وتم مجامد أنظب مولانا كافى رحمنه التدعليبه

عبل كلتان نبوى مجامد إغلى حضرت مولئناست يدكفا بيت علكا في الأبادي

ريمته الدعليه كي وه باكنره شخصيت عنى كدمراد آبادكي زمين جن كيمقال خون کو آج تک دا د دے دی ہے۔ آب مراد آباد کے معزوزی سادا كرام كے خاندان ميں بيدا ہوئے علوم عقلبہ تقليمي سگان روزگاد مونے کے علاوہ سرکار دوجهان کے عندل کے سرابیس نعن خوان تھے۔ أب نے جزل بخت خال استیخ افضل صدَّنقی استیخ بشارت علی خان ، موللناسبحان على ، نواب محية دالدّين ،مولانا شاه احمد<mark>امن</mark>ه مدراسي كى معيت ميس مختلف محافدون بر انگريزون كوشكسن دى يالاخر انگریزوں کے مچھو کلان فخندالدین اور بعض خائنوں کی سازش ہے ٣٠ - ايربل ١٨٥٨ ع مطابق ٢ ر دمضان المبادك ١٤٠٢م گرفت، كر الغ كلف اور مراداً با د جيل سے متصل برسرعام انگريزول نے آپ کو تخت دار بر اولا یا میمانسی کے وقت مولانا مندرجه دیل شعا برے ترم و دوق سے براهدي عقر -

کوئی گل باتی دیے گا نے حیس رہ جامے گا
بر رسول اللہ کا دین حن رہ حبائے گا
میصفیر و باغ میں ہے کوئی دُم کا چہجیہا
مبلیں اُڑ جائیں گی سُونا حیس رہ جائے گا
اِطلس و کھنوا ب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو
اس تن ہے جان پر خالی کفن رہ جائے گا

سب ننا ہوجائیں گے کافی ولیکن حشر نک نعن ِ صرف کا زبانوں پیسخن دہ جائے گا

مولانا عب الجلبل شهيد على رهمة الأعليه تحربك أزادى كماك مفتدر دابها بكانة دوزكار علامه مولسنا عبدالجلیل صاحب تھے۔ سخریک آزادی محدد میں مجارین نے انگریزوں کوعلی گراه سے نکال دیا توزمام فیادت آب سے حوالے کی كمى - دوباره انگريزوں نے چڑھائى كى توقىمن كے مقابلہ مى تہت سے مجامدین شهید بروئے -مولئناتھی اِن شہدادمی جاندا بدی باکئے۔ اوران مہر شہدا کے ساتھ جامع محد علی موجد می دفن موے ۔ مولانا ام مخن صهبائی به مولئنا دهمت الله کرانوی ن مولانا داكر وزيرخال بهارى ن مولئنا مظفر حين كانصلوى ب مولانا رضی الدین مداونی رحمم الله ان محمفصل حالات کے لئے انقلاب آذادى عهدائه يرهق دورسه مرفروشان مك متنصتى بربلوى فائدين نخريك أزادي مندمفتي صدرالترن صاحب دملوي بفتي عنايت احمد كاكورى بومنشى رسول بخش كاكورى بوستيا مدارلت وبو ىجزل بخت خان ؛ موللنا لباقت على الدابادي ؛ حزر عظيم المدخان ؛ مغنی صدرالدین خان دملوی : موالمنا اعتقا دعلی بمولوی ام بخش مهبائی ب تبد بافرعلى صاحب بن ناظم محكمه داراني مولوي فدالحسن صاسب باستيد

مرانب على صابعب بد مولوى خواجه تراب على صاحب بريض على صاحب و مولوى غلام مرتفى صاحب و مفتى رسول بخن صاحب موادى دحمت على صاحب بمفتى دياص الدين صاحب بمولوى غلام جيلاني صاحب بمفتى انسام الله صاحب بالشيخ محدث فيع صاحب ب مولوى مومن على صاحب ب باسط على صاحب بمع عضم صاحب بمحد قاسم صاحب دانا بورى به معين الدين صاحب : موللنا كرم الشرصاحب : صدر الصدور فاضى محد كاظم على صاحب : تاج الدين صاحب في طفيل احمد خيرة بادى بموللنا علام اجمد شهيدن مفتى عدالوا ب كرياموى صاحب : داكر وزيرخال صاحب : مولى فيفن احمد صاحب بدايوني فب حصرت ستدترا بعلى شاه صاحب بمعادة تكيه خرلف كاكورى بمولئنا ولم ج الدين مراد آبادى بنا نواب محبوالدين ب حافظ محدى دالله وغيره - براكثر حصرات حبول في سمع حرب روش كى يستى بربلوى صوفى اعتقاد درولش مسلك مى تقے مولئنا فضل حق شهد رحمة الشعلب كواس كارزار جهاد من مركزي اور فائد المع فنيت حاصل ميك بربان خاص طور برزمن می رہے کہ تخرکب آزادی عاملہ کے تمام مجامدين علمار مشاتنخ اكامرين علمارشني برملوى تقير اور حب كرسّداهد برملوى اورمولوى اسمعيل مرفون بالأكوط نير ابني بيط بوحا كومضرم دكدكر

انگریزی افتدار فاثم مرنے کے لئے ایک محرکیب معاونت بطانیہ جلاتی نو برطانوى اقتذار كے مرنجے اُڑانے والے شنی برطوی علماء كے اولى العسنم اكابرعلمائ دين فائدين أزادئ رمناسى عقد جن من مرفرست شهيدملت شمع حریت مولننات ہ احمدالله مدراسی کا اسم گرامی آ ما سے بخری آیا ای ك تمام تاريخس التطل جليل كم مفصل كارنامول سے مزتن ميں اوران نامراد مؤرضن برسخت افسوس مح حنبول في مولانا كوننگ دين ووطن سداحمد ربلوی ومولوی المعیل مے حسزاتم کا تکمیل کنندہ لکھ کر با آن سے تعلق دار سانے کے لئے إن خداروں كومولنا كے حالات مي كھيدا كر ان کے مقدس عقیدہ و کرداد کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے حضرت مولننات ه احمد الله صاحب خالص منتي ،حنفي ،صوني ،عالم اور ممناز مجامد مخف بسيد احمد اور اسمعبل جيسي بدعف ره نام نها د مجامدو ل سے شہد موصوت كا دور كاعبى واسطه بنرتفاك

بے حد انسوس ہے ان لوگوں برجہنوں نے تاریخ اسلام کا صلب ربگاڈ کر مسلم قوم کو اندھ ہے۔ میں ڈال دباہے"

لازم توب نفا كه حصرت مولننا فضل حق صاحب مولننا كافى صاحب مولننا كافى صاحب مولننا كافى صاحب مولننا كافى صاحب مولننا مدراسى صاحب وغيره عجابدين دحمة التدعيبهم المعين كعظيم كان المتاريخ المد انوار رضا صنع

كے اوراق میں آب زرسے لكھ كران مجامدين اسلام كوخراج عقبلا بیش کیا جاتا ؛ سکن ہے حدافسوس سے اِن لوگوں برحبنوں نے دریا کے اصولوں کو بالا کے طاق رکھ کر اِنتینی محب بدین کی ملکہ انگریز کے المكارول كو دے كرناريخ اسلام كاحليد كالأكرمسلم فوم كواندهر مِن مُنال دباب - فالى الله المشتكى وَالصَّلوة والسُّلام على سين المرسلين سيدنا محكم وألد واصحابد اجمعين و آخردعوانا الحمد لله دبالعالمين حرره الراجى الى لطف دب العالمين الآثمالحقي السرعو محمد رياض الترين المت درى الجشتى الحنفى عفى الله عنه وعن واللايه والمؤمنين والمؤمنات الى يوم الدين ۵ ذوالحيد مشريف،١٨٠ هجرى المقلال بعطابق ٧-ستمبر سيمهلن بروزا تواربع كأزظهر

عَنْجَهُ مَنْهُمُ جَامِعِ غُونْبِ مِعِبنِيهِ رَضُوبِهِ رِباضُ الاسلامِ الك صدر

# نېرسس مينارحقيقت

| صفحم | مضمون                                                 |
|------|-------------------------------------------------------|
| ۳    | وجبرتاليف اور انتساب                                  |
| ~    | مصنّف کا مخفر نعبارت                                  |
| 14   | نتیج ب کر                                             |
| ١٣   | و ہمیت کے بار ہے ہیں مولانا خیرالدین مرحوم کا طرز عمل |
| 100  | دُنیاکی سرچیز نکرده اورخبیث چیزاشی لفب سے             |
| 36   | میکاری حب تی ہے۔                                      |
| - 10 | كالك اكب بي دفغه نبين أجاتي -                         |
| 14   | ان کا کفر بہرد و نصاری کے کفرسے بھی اشدہے۔            |
| 14   | مولانا خبرالدين كالهم نربن بيان                       |
| 19   | تمام اسلام عقائدُ واعمال كوبيخ وبُن ادر بنيا د        |
|      | سے اُکھا لہ دیا۔                                      |
|      |                                                       |

| صغد       | مصنمون                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YI.       | سبب تالبیت                                                                                                       |
| 44        | نا پاک جبیارت                                                                                                    |
| 44        | و فی کی صف کی ایران در ایران |
| 44        | ولما بى كامختصرتف در المسلم                                                                                      |
| 44        | متضا دفتنوں سے حقبقت واضح ہوگئی ہے                                                                               |
| YA        | امکان کذب                                                                                                        |
| YA        | جناب ماجی امدادا لله کا امکان کذیمیم متعلق موال<br>زر را                                                         |
| ۲A        | خباب گنگومی صاحب کا جواب                                                                                         |
| 49        | ہے جا و کالت<br>ریس سر میں میں میں میں انتہا                                                                     |
| 44        | امکان کذب سے قائل کے خلاف بجافتویٰ<br>ن ف                                                                        |
| ۳.        | غلط قہمی<br>امکان کذب سے بارے میں شنی مسلک کی وضاحت                                                              |
| ١٣١       | امکان نظیرے کیا مُراد ہ                                                                                          |
| WY        | ناغم النبيين كاكيا مطلب ع                                                                                        |
| <b>44</b> | حفور کے مثل منہ مُوگا سے ہوگا                                                                                    |
| יאיים     | حِنابِ گُنگوسی کا فتوی                                                                                           |
| 40        | بنی کریم کو با ذن امشر، مالک ،عالم اورمختار ما نتا                                                               |
| 2         | امکان ِنظر کے بارہے میں کئی مسلک                                                                                 |
| -         |                                                                                                                  |

| صفحه | مضمون                                                |
|------|------------------------------------------------------|
| 44   | بنى كرم كاعظيم ترين معجزه                            |
| ہے۔  | بنی کریم مالک و محنت ارمین                           |
| ٣4   | د مادی کی غلط بیانی خود ان کی زبانی                  |
| ۲۸   | سركاد بنى كريم باذن الدسارى خدائى كے عناريس          |
| ۳۸   | كبا انبار ايني قرول مي زنده بي                       |
| 49   | منكرين حيات امنياء كاحكم                             |
| ۲.   | منكراحبساع كى كهاني على وديوبندى زباني               |
| N's  | عبرت آمو ذمعنمون                                     |
| 61   | منكراجباع كاحكم                                      |
| 54   | قصته کوتاه                                           |
| 44   | مصتی عقیده کی رفتنی میں حیاتِ انبیاء کا تعوّر        |
| 2    | خاص بی گریم کی شان                                   |
| NO   | شفاعت سے سلم مرسی مسک کی تصانی                       |
| 64   | غائبا نه حاجات م <mark>ن</mark> دُور سے میکار نا است |
| 44   | غائبانه حاجات مي مكرسے پكارنے والے يند               |
|      | دیوبندیوں سے اشعار (از بائی دیوبند)                  |
| 79   | فائبا مذ حاجات من دُور ونز دیک سے ٹیکادنے کے         |
| 0    | باسك مي المسنت وجاعت كالمبادك معول                   |
|      |                                                      |

| صفر | مضرون                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| ۵.  | حصرت ستدنا ا مام اعظم فرماتے ہیں                                        |
| ۵.  | حصزت ستيدناامام زين العابدين فرماتي مب                                  |
| 0.  | حفزت حبامی عرمن دمان میں                                                |
| 01  | حضرت سعدى عقبدت كاندرا مديول بي كرتي بي                                 |
| 01  | حصرت محبرد مربلوى عسرص كرتے بي                                          |
| or  | انبيا معليهم التلام كاعلم غيب عطاقي اور                                 |
| -   | غیرمتقل ہے۔<br>جناب گنگوہی کا فتویٰ                                     |
| ۵۳  |                                                                         |
| 24  | تبصره -تنبيب                                                            |
| 00  | و خلاصته حواب                                                           |
| 00. | ذاتی عطانی کے بارے مئی مسلک کی مختر رجانی                               |
| 00  | على بخش بخسين بخن نام ركهنا حائز ہے                                     |
| DA  | رسمالتماب كاخيال ولم بسير كصنز ديك مزناك                                |
| 18  | وروے سے بڑا ہے۔                                                         |
| 64  | حصنور کی طرف التفات اللیمد کی طرف النفات ہے                             |
| 09  | كيامولاعلى مشكل كشايا ديگراوليامشكل كشام ويختيم بأ                      |
| 4 : | لغول تفانوی مولاعلی مشکله کتنا میل<br>می واد در می در در این از در ماند |
| 41  | كيا ولم بى اور د يوبندى بنى ريم كرمانى إسلام انت بين إن                 |

|     | معنمون                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 41  | كشكش كى وحبه                                                              |
| 44  | فلام مراب المساحدة                                                        |
| 4 4 | الد تعالیٰ کے درباری کسی کوشفیع لانا<br>گنج بخش اور گنج سنکر کبنا درست ہے |
| 4 ~ | گنع تخق اور گنج ت کر کهنا درست ہے                                         |
| 40  | قابل نوجب                                                                 |
| 44  | فلاصه حواب سرموا                                                          |
| 44  | انبیاء سرمعلطے میں اپنی اتت سے مماز موتے ہیں                              |
| 41  | ليرتعبى ونبجيس                                                            |
| 49  | به تعبی ساتھ ملائیں                                                       |
| 49  | ان مختلف عبارتوں کا پخور                                                  |
| 41  | صروری تنبیب                                                               |
| 24  | وحمة اللعالمين صرف حضورب يدالم سين مكى التعليظمي                          |
| 24  | التذكريم ني شيكريم كوا ذل سے ابديك علم عطاء فرايا ہے                      |
| 44  | مُنَى مُسْلَكُ كَيْ زَجِهَا لَى اعلىصرت كِي زَباني                        |
| 44  | الصّلاة والسّلام بإرسول الله برصاكيساب -                                  |
| 49  | القلوة والسلام عليك ما رمول الله كا وروبط صف سے                           |
| 1.  | رو کنے والے صرف و کا لی ہیں<br>معل میلا د ماعث ِ خیرات و برکات ہے         |

| صفحہ | مضمون                                       |
|------|---------------------------------------------|
| - 11 | اسے کہتے ہیں سوال گندم اور حراب حو          |
| AT   | مدعی مصست اور گواه بیمنت                    |
| Ar   | مرمث د کی مخالفت                            |
| AF   | حاجی صاحب ک عبارت کاخلاصہ                   |
| AM   | مجلس مولود من حصور رونتي ا فروز موت مب      |
| 10   | جان دیم بیت برحاجی صاحب کی خرب کاری         |
| 44   | محذنين كام كى نظر مي ميلا دستريف كى المميث  |
| 14   | رصغیر ماک و ہندی ولہبت کی شورش کب پیدا ہوئی |
| 4.   | * خلاصة جواب                                |
| 4.   | ما تی ما نده مشورش کی تفور می تستریح        |
| 41   | مار بار مبرمشورش كيول مبيدا مؤليٌ           |
| 91   | ایک مغالطه کا ازاله                         |
| 90   | قیاس کن زگلتان من بهاد دا                   |
| 94   | بېرا فيصله                                  |
| 44   | اگرتشبید سوتو بهرگیا بوگا                   |
| 41   | تصويركا كدرا كرخ اى لفظ الساك بادے مي جاب   |
|      | محين احمد كافتوى                            |
| 41   | ایک کمی صفائی سب کی تباہی                   |

| صفحب | مضمون                                            |
|------|--------------------------------------------------|
| 49   | دوسرافیصله (بع تبصره)                            |
| 1.4  | علماء ويوسندكا تيسرا فتوئ                        |
| 1-0- | استهار لعنوان دارالعلوم داوبند كمفتى كامولانا    |
| - 3  | قاسىم ئانوتوى كوفتوكى كفر                        |
| 1.4  | خاب د ملوی کا ایک اور شرک گرغلام                 |
| 1-4  | انبیاء اولیاء کے ماننے والول کومشرک فرار دبا     |
| 1.6  | كيا بيرظ لم كى انتهامنبي                         |
| 1.1  | كرا مات كو ميتفالوجي كهب دبا                     |
| 1.4  | مودودی مسلک المسنت کے خلاف بب                    |
| 11.  | خلاصة يحبادت                                     |
| 111  | حندا برنكة حيني                                  |
| 111  | اب دُوسرا بيلو ملاحظر مو                         |
| 111  | دومخنف عبارنول كأنتبجبر                          |
| 111  | جن لوگوں كوسنگساركيا گيا أن كامعيا واخلاق كساتھا |
| 110  | مودودی خیال کے لوگوں سے خدا کا بسطے کاسوال       |
| 114  | ابل اسلام کو بلا وجه مشرک نبانے کی مطبیکات       |
| 119  | خلاصد کلام خرجہ                                  |
| 119  | بزرگانِ دین سے بنوطن کرنے کے لئے پہلا قدم        |

| صغد | مصنون                                          |
|-----|------------------------------------------------|
| 14. | دوسسا قدم - تيسرات م - جرمقا قدم               |
| 141 | بانچوان قدم مصطات دم مستوان قدم                |
| 147 | بزرگان دین سے بدگان کرنے کی وجہ خود تبادی      |
| 144 | جاب مورودی کے صلحاء کے نشکر کامختر تعارف       |
| 120 | یہ ہے جاب مودودی کے شہید کا تشکر               |
| 144 | تبلیغی جاعت کے جند بنیادی مقاصد کا بیان        |
| IYA | خط کا خلاصہ                                    |
| ITA | قائداول نے اِس مخریک کی عفون غایت بنائی وہ بہے |
| IYA | غرض وغابت اورمقصد و مدعا كا بُورا اظهار        |
| 149 | تفانری تعلیمات بھیلانے کی کوسٹنن               |
| 149 | مفسد کی ترغیب میں اضافہ ر                      |
| 179 | تقانری سے محبت کی دعوت -                       |
| ١٣٠ | وه مجی دیکیها به بھی دیکھا ۔                   |
| 11- | رائے ونڈ سے گنگرہ تک۔                          |
| 141 | بناب تفانوی کا بڑا کام ۔                       |
| 141 | جناب گنگوی کا تجدید کام .                      |
| 111 | بيلا براكام - دُوس براكام - تبسرابراكام        |
| 144 | احمدسعيد ديوسندي كي سي گوئي                    |

| صفحه      | معتمون                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 10 VV.                                                                                   |
| 144       | سیاری کا کارنام                                                                          |
| 144       | ا بڑے کام کا حذاصہ                                                                       |
| 10        | البل اكلام المالية المالية                                                               |
| 144       | مخالوى تعليمات كالمورز المالات                                                           |
| 144       | المتجديدى كاونك                                                                          |
| IMA       | برحوسفور براب يعور كيجة اس كي حقيقت كياب                                                 |
| 149       | الفظ رحمت اللعالمين                                                                      |
| 10.       | دبوبنداوں کے رحمتراللعالمین                                                              |
| انها      | كبا دروازه كھولنے والے نود جحوم ده گئے                                                   |
| 100       | كبال كى بات منى كهال بك حابهني                                                           |
| ا المام ا | حق تعالی جابس او تم سے وہ کاملیں جوانبیارسے جی نہ                                        |
| 13        | موسکے۔ عادار ا                                                                           |
| 144       | مقصود اصل کی طرب پہلافدم اورطریفی تبلیغ کی ایجاد<br>صحابۂ کرام کی توہین کی سشہ مناک مثال |
| 100       | محاب کرام کی توہین کی سشرمناک مثال                                                       |
|           | و بے الفاظ میں نبوت                                                                      |
| 104       | اصل واقعبہ                                                                               |
| 100       | كُفُلِے الف ظرمین نبوت كا دعوى                                                           |
| INV       | بيماندگان في اعلان نبوّت پر معيول يرها ديئ                                               |
|           | Service Committee                                                                        |

مضمون اس آت كا محل استنعال حرف ذات ومول كرم 101 منظور نعماني كي زباني ولإبي بونے كا فخرىيا قرار 101 مخدی محدردی سے پہلے محدردکون تھا IDY تبليني سخريب كو ابتدائ امدا د 104 تخدى شيخ كى كها فى مسدالكونىن كى زبانى 104 تجدیوں کی نت ٹی علامہ ذینی کی زبانی 100 دین حوروں کا صلیہ صداوں سے سٹانع سے 100 گروہ کی شکل میں آنے والی جاعت فاصل ڈیونہ 104 جاعت کی کوانی میاں الباس مے شریکار کی زمانی ولابت كے متعلق أحسري بات 101 شاہ اسمعیل اور اس کے بیرستیداحمد کا قط 109 عملی وفا داری کا ثبوت 14. حن مندوقيوں سے مفاہله تھا وہ كون منے 141 سات ہزاد دویے کی مہنڈی یکی بیکائی رونط 144 ستيدصاحب بيرا تناكرم كيول 144

| صفحہ | مضمون                                              |
|------|----------------------------------------------------|
| 146  | سکھوں کے خلاف جہاد کے نام بر سٹینے کامعسل          |
| 144  | یا کش پاکش ہوگیا<br>علائے حق کی برگزیدہ جماعت      |
| 144  | أسان مدایت كے درخننده ستارے                        |
| .79  | مثهبدا ندمیمان علامه ابن علامه حضرت                |
|      | مولانا فضل <i>عن صاحب خبراً بادی رعمة الم</i> علبه |
| 144  | معصزت علآمه كورسرستيد كاخراج عقيدت                 |
| 149  | مجدّد دين وملّت مولانا انشاه احمدرضاخان صابر مريي  |
| 14.  | مبلبل گلستان نبوی صلّی اللهٔ علیه وسلّم            |
| -0.4 | مجامِد اعظم مولانا كافى رجمتها ملته عليبه          |
| 124  | مولا ناعبدالحبيل متهيدعلى كرهمى رحمترالته عليبر    |
| 140  | بے مدافسوں ہے آن لوگوں برحبوں نے نادیخ             |
| Ų.   | اسلام كا عُليد بگار كرمسلم قوم كو اندهيره بي ال يا |
| 144  | فبريت المعالمة                                     |

مۇلەن كى دىگر تالىعنات 🦋 سیف حب رمد 🦋 گلدک تاعقیدت \* ذكر حبيب \* مفت ح القرآن ﴾ آفناب بوراہی ﴿ آفناب بعنداد ﴿ كَنْجِينَةُ مِنْ ﴿ مُسْفِينَةُ مِنْ 💥 سنون دين 🧚 اسلامي عقائد 🦠 زينة من 🍇 مرأت دين وغره حامعه غوننيه معينيه رضوبير رياض الاسلام ضلع الک سے ہروقت دستیاب ہیں اسک

# مركزى دارالعلوم

مد جامعه غوشه معنيه رصوبه ريام اللم احل اسلام کی دہنی خدمات کیلئے ہروقت کھلام المعتمر بم عرض والعلم شكلك الموضي وتأويب بميشه ٢٢- رمضان المبارك أغاز دورة فرأت ا شعبان كوئيوًا كرك كار 🗱 عالمي مركزي وحدث اسلاميرانك كاسالان عظيم الشان اجتماع مركزي دارالعلوم مين سرسال نتوال المكرم كى تىسىرى جمعرات كوسۇ اكرے كا-اس دىنى جاعت میں شمولیت کی سرسلمان کو دعوت عام

ضروري إعلان

مرسال جنن ميلا دياك ستدلولاك وعرمش شهيلت قبلهام ملك عبدالستارخان صاحب مرحوم اعوان موضع سكر شركيت ٢٧- ٢٠ ربيع الاقل شربين كو، مركزى جامع غوشي معينب رضوبيرد باض الاسلام بي اا- رسع الاول شرلف كو اورمركزى مامع مسجدانوادمولاعلى بس مركزى وارالعلوم جامع حسينيه رصوب سنارا لمدارس كى طرف سے ربيع الاول سرلين كے يہلے بدھ روز ميوا

یادشهدای کربلا برسال دس محرم دن کواو ر معفل گیادهوی نزلین برماه ک ۱۲ ناریخ کوم میمی منانی جایا کرسے گی ،، جشن معلج مصطفی اور معفل عی سعض خاج مصطفی اور معفل عی سعض خاج مصور خواجد اجمیری و حض ت امام اعظم و حضور معدد تا الموجب کو مسئل اکریے گی

عرس مجت د دین کی محفل صرسال ۲۵ صفر کو منعقد ه گؤا کرے گی۔

حضرات خلفاء داشدین کے اعماس مبارکہ
اپنی اپنی تاریخوں پر ہرسال نھایت شان و شوکت
سے جامعہ میں منائے جاتے ھیں ان تمام
معافل مبارے دسے فیومن و برکات حاصل
کونے کی شمع نبوت کے پروانوں کو دعوت عام میں الماع الم

مؤلف کی دیگر تاليف 🦋 سبف حب بد 🦋 گلدگ نه عقیرت \* ذكر حبيب \* مفت ح القرآن » آفناب جورابی » آفناب بعنداد ﴿ كَنِينَةُ مِنْ ﴿ فَينَهُ مِنْ ﴾ ﴿ سنون دِين ﴿ الله ي عقائد پ زينهٔ حن پ مرأت دبن وغره جامعه غوننيه المعينية رصوبه رياض الاسلام فعلعائک سے ہروقت دستیاب ہیں ا